

رسول اکرم طلطانیم کی ہنسی خوشی اور مذاق

رضوان رياضى

فرير مبككر پو (برانيويت) لمثيث FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd. NEW DELHI-110002

#### © جمار حق آبین اخر محنونه رسول اکرم میشنگینی کی بلسی خوشی اور مذاق

نابيف: رضوان رياضي

قيت: -/٠٠|

23x36/16 12V

منحات: ۲۸۴

بابهتام: محمدناصرخان



Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-2 Phones: 23247075, 23289786, 23289159 Fax: 23279998

#### Rasul-E-Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Hansi Khushi Aur Mazaq

Author: Rizwan Riyazi

Pages: 284

Ist Edition: 2006

Price: Rs. 100/-

#### OUR BRANCHES:

□ Farid Book Depot (P) Ltd.

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Defhi-6 Ph.: 23265406, 23266590

□ 168/2, Jha House, θasti Hazrat Nizamuddin (W),

New Delhi-110013 Ph.: 55358122

D. 208, Sardar Patel Road, Near Khoja Qabriston, Dongri, Munibai 400009 Ph.: 022-23731786, 23774786

Printed at: Farid Enterprises, Delhi-2

<u> کے وارش: قار کین حضرات کے گزارش ہے کہ فرید حت کہ دورہ میں المثابات کریا گیا گئی تا ہم خاتر یہ خال صاحب مرحوم کی</u> مغزرت کے لئے وُعارِفر مائیس اللہ ان کُوفر اِن رحت کرے اور جنت الفردوس میں بھلی مقام معافر مائے۔ آئین ۔

# عرضِ ناشر

#### بشيم الله إلتح م النقطة

تحمدة ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد.

قابل صد مبارکباد ہیں محتر م رضوان دیائنی صاحب کدانہوں نے رسول اکرم صلی افلہ علیہ وسلم کی بنسی خوشی اور آپ کے مزاح و خداق سے متعلق عربی کتاب "ضبحك النبسی صلی الله علیه وسلم و تبسسمه و مزاقه" كاأردوتر جمه كیا ہے۔ اس كتاب کی آج کے ماحول ہیں تخت ضرورت ہے كيونكه معاشرہ ہیں آج كل بنسی خداق كا جوائداز اختیار كیا جاتا ہے وہ بہت نا گوار ہوتا ہے۔ اگر عوام اس كتاب كا مطالعہ كریں گے تو افشار اللہ ضرور بالضرور وہ اپنی بنسی غداق كو بہتر بنانے كی كوشش مطالعہ كریں گے دیے كتاب اس سے بہلے عربی زبان میں سعودی عرب سے شع ہوكر مقبول عام ہو چكی ہے۔

اُردو زبان میں اس کمآب کو پہلی مرتبہ فرید تحسین بودہ بین المثیلا کو شاکع کرنے کی سعادت نصیب ہورہی ہے۔ یہ کمآب این نوعیت کی اس طرح کی پہلی سکتاب ہے جوانسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔

وُعار ہے کداللہ تعالیٰ اس کمآب کو نافعیت اور قبولیت عامہ سے توازے ، اور مؤلف ،مترجم اورہم سب کواللہ پاک اپنی رضاء عالی سے سر فراز فر مائے۔

# ِ تقديم از ڈاکٹرفريوائی

#### [عربی ایڈیشن کے لیے کھی گئی ڈاکٹر فریوائی طینہ کی تقدیم کا خلاصہ ]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد:

ا کیے مسلمان اپنی کوشش اور اپنے وقت کا قیمتی اور انہوں سرمایہ جس چیز میں خرج کرسکتا ہے، وہ ویٹی عوم کا حصول ، اس کے دائل کی شخیق اور سماب وسنت کی روش تعلیمات میں تفقہ ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم میشنگیزی کی سیرت طبیبہ کے تمام گوشوں یا کسی مخصوص گوشتے پر آلامنا با استالی اچھا اور عمدہ عمل ہے؛ خاص کر اس زمانے میں تو اس کی اہمیت سزید دویاں : و جاتی ہے جہد دین پر مادیت کا غلبہ ہو چکا ہے اور آخرت پر دنیا کی حکم انی ہے۔

الله تعالی نے اپنے رسول ﷺ کی شان کو رفعت بخش ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ کا وکر خیر بی منبر ومحراب اور وین ایشا عات کے اسٹی کی زینت بنا رہتا ہے۔ بیآپ طیفی آتیا کی بلند کی شان بی ہے کہ ماضی وحال میں علائے کرام اور طالبان علوم نیوت سیرۃ النبی طیفی آتیا کا مطالعہ اور اس موضوع پر خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں جس کا احاطہ کرنا مشکل بلکہ ناممکن

آئے دن رسول اکرم بیشی آئے کی سیرت مبارکہ کے موضوع پر کتابیں منظرعام پر آ رہی ایس منظرعام پر آ رہی بیں، جو کہ رسول اکرم بیشی آئے ہیں۔ جسلمانوں کی عقیدت و محبت کی واضح ولیل ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ایسی جو کتاب ہے اس کا موضوع بھی دراصل میرت نبوی بیشی آئے ہے متعلق ہے جو کہ نبی کریم بیشی آئے ہی کی ایک صفت بنسی نوشی اور مزاح و غدات پر مشمش ہے۔ آج کے دور میں جبکہ لوگ مختلف ہے جا کہ ایک صفت بنسی نوشی اور مزاح و غدات پر مشمش ہے۔ آج کے دور میں جبکہ لوگ مختلف ہے وکہ ایسی و کھنا

جا ہے ہیں، انہیں ایس کمایوں کا مطالعہ ضرور کرنا جا ہے؛ تا کہ وہ رسول اکرم مظیّرہ کیے۔ اسوۂ ھنہ سے مزین ہوکرا پی زندگی کوخوشگوار بنا سکین۔

عزیز القدر رضوان ریاضی نے رسول اکرم ﷺ کی بنمی خیثی اور آپ کے مزاح ونداق سے متعلق مواد اکٹھا کرنے اور اے مفید عناوین کے تحت نز تیب دینے میں جو قربانی دی ہے وہ واقعی قابل قدر وقابل تحسین ہے۔

الند تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ مؤلف کے اس عمل میں برکت عطا فرمائے ، ان کے قلم میں دن وہ تی رات چوگئی ترتی وے اور ان کے اس عمل کوشرف قبولیت ہے نوازے۔ آمین وصلی اللہ علی نیبا صحمد و علی آلہ و أصبحابه و من تبعد یا حسان المی یوم الدین

ڈاکٹر عبدالرحمٰن ہن عبدالجیارالفریوائی ۱۳۲۸ء

عضو هيئة التدريس بكلية أصور الدين وقسم السنة) بجامعة الإمام محما بن سعود الإملامية بالرياض

### بم الدارطن الرجم مُعتَّــُـكُمِّمَّمَ [عربي الديش]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما يعد:

میرے بھائی! ابھی آپ کے ہاتھ میں میری ریکتاب "ضحک النبی صلی الله عليه وسلم وتبسمه ومزاحه" (رسول اكرم الشيئيَّةُ كَى بنِّي خُوثَى اور تداق) ہے۔آپ اس کا مطالعہ کرتے جائیں اور تصوراتی ونیا ہیں گم ہوتے جائیں۔ آپ اس مبارک زمانہ میں چلے جائیں جس میں آپ کے بی ای منطقیق اپنے سحابر کرام ایکھٹائے ساتھ ہنتے مسراتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے بی کی ہنی کیسی تھی؟ آپ مطر ایٹ کا انداز كيها تفا؟ آپ مِنْظَيَرَام كا مزاح ومُدالَ كس نوعيت كا موتا تفا؟....آپ تهوڙاغور كيجيّا؛ تھوڑا نہیں بلکہ خوب خوب غور وَکَر سیجیے اور اپنے آپ کو اپنے نبی کے معیاری طرزعمل اور اصولوں پر پر کھیے۔ کیا آپ ویسے ہی ہنتے ہیں جس طرح آپ کا صاوق ومصدوق نبی ہنتا تھا؟ کیا آپ کی بلنی ولیک ہی باتوں پر ہوتی ہے جیسی باتوں پر آپ کا صاوق ومصدوق ہی ہنا کرتا تھا؟ کیا آپ کی مسکرا ہٹ کا انداز بھی وہی ہوتا ہے جو آپ کے صادق ومصدوق نبی کا ہوا کرتا تھا؟ کیا آپ بھی ہمیشہ اپنے روستوں یاروں کو دیکھ کر وہیا ہی مسکان بھرتے ہیں جیبا کہ آپ کا صادق ومصدوق ٹی بھرا کرنا تھا؟ اور کیا آپ بھی لوگوں سے مزاح ومذاق میں وہی طرز ممل اختیار کرتے ہیں جو آپ کا صادق ومصدوق نی اینے اصحاب کے ساتھ اختیار کرتا تھا اور مجھی بھول کر بھی حق بات کے سواا پی زبان مبارک برنہیں لاتا تھا؟ مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر آپ اپنی یادداشت (Memory) پر زور دے

کر اس کا بٹن آن کریں گے اور تصوراتی طور پر ہی ہی، پلٹ کر ای زمانے بیں چلے جا کی اس خلے جس سے جا کیں آن کریں گے اور تصوراتی طور پر ہی ہی، پلٹ کر ای زمانے میں رسول اکرم ملطے تی ایپ صحابہ کرام کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے تو بلاشیہ آپ کو یقین ہوجائے گا کہ بنی خوشی اور غداق ومزاح کے موقع پر آپ کا طرزعمل اس نبری مینج وطریقہ سے بہت مختلف ہے جس منج وطریقہ برآپ کے نبی مطابع کا اور صحابہ کرام مُؤلفۂ تھے۔

ہنمی خوشی اور غداق ومزاح کا نبوی طریقہ یہی ہے کہ آپ ہننے کے موقع پر ہنسیں اور غداق ومزاح میں بھی بھی جھوٹ کی آمیزش نہ کریں۔حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا:

"يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا؟".

''اے اللہ کے رسول! آپ بھی ہم ہے بنی نماق کرتے ہیں؟''۔

رسول اكرم م الفي من ارشاد فرمايا:

"إِنِّي لا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا".

''( میں تم لوگوں ہے ہنمی نداق تو ضرور کر لیٹا ہوں) مگر میں حق بات کے سوا کچھ نہیں کہنا ( جبیبا کہ عام طور پرلوگ اس موقع پر ناحق بات کیا کرتے ہیں)''<sup>(1)</sup>۔

اس لیے اے میرے بھائی! دوستوں یاروں سے خود کو الگ تعلگ کرکے آپ اپنے نبی طفیقیّا کی یہ وصیت بھی بھی فراموش نہ کریں! بلکہ آپ طفیّقیّا کے اس فرمان کو اپنی زندگ میں تطبیق دینے کی کوشش کریں:

"تَبُسُّمُكَ فِي رَجُهِ أُجِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ".

 <sup>(</sup>۱) [صحیح] سنن الترمذی (۱۹۹۰)، مسند الإمام أحمد (۲/ ۳۲۰ ۲۲۰)، محمع الزوائد للهیشمی (۲۰/۰۰)، سنن البههقی (۲۰/۱۰)، الأدب المفرد للبخاری (۲۱۰).

''حیروا ہے مسلمان بھائی کی طرف د کھے کرمسکرانا بھی جیرے حق میں صدقہ ہے''( \* )۔ نیز بیدارشا د نبوی بھی بیش نظر رہے

"لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ".

'' خبر و بھلائی کے کاموں میں ہے کی ادنی کام کو بھی حقیر نہ جانو؛ گرچہ اپنے مسلمان بھائی ہے بشاشت اور خوش دلی کے ساتھ ملنا ہی سہی''(۳)۔

لبندا آپ ان لوگول کی فہرست میں شائل نہ ہوج کیں جن کا بیجھوٹا وعویٰ ہے کہ ہمہ وقت جیس بہ جبیں رہنا، لوگول کے ساتھ بنسی غداق نہ کرنا، خود کو ان سے انگ تھلگ رکھنا اور حزن وطال کا واعیہ بیدا کرنے والی متم میں آواز ونغمات کو اپنی زندگ میں جگہ دینا ہی اصل تقوی وطال کا واعیہ بیدا کرنے والی متم میں آخرت کے تصور کا ذہن ود ماغ پر تسلط ہوسکتا ہے اور امت کے معاملات کے سدھار اور ان کے اندر دینی بیداری لانے کا راز انہی وقیانوی افکار ونظریات میں بنہاں ہے!!

اس فتم کے افکار ونظریات انتہائی غیر معیاری اور دقیہ نوسیت پریٹی ہیں جن سے اسلام کا دور سے بھی کوئی داسط نہیں ہے۔ آپ اپنے نبی منظر آئی کو دیکھیں جو کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہیں؛ باوجود کیکہ آپ سے اندوہ کے بہترین نمونہ ہیں؛ باوجود کیکہ آپ سے ایک قیر کیا کرتے تھے اور خم واندوہ کے آ ٹارآپ کے اوپر بمیشہ دیکھے جا سکتے تھے جیسا کہ طرائی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے:
"اُنَّهُ سُکَانَ هُنَوَ اصِلَ الْاحْزَ اِن دَائِمَ الْفِكْرُ وَ".

'' کہ آپ مطفّعَقِیْق برغم وائدوہ کا سال ہر وقت طاری رہنا اور آپ ہر وقت غور وَقَل میں متغزق رہنے تھے''(''')۔

<sup>(</sup>٢) [صحيح] ترمذي: كتاب البر والصلة (١٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب (٢٦٢٦)، عن أبي ذر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) الطيراني في الكبير (٢٢/ ١٥٦)؛ الثقات لابن حيان (٦/٢)) عن هند بن أبي هالة.

گر جہاں بینے کا موقع ہوتا وہاں آپ بنسا کرتے تھے، جہاں سکرانے کا موقع ہوتا وہاں آپ مزاح وہاں آپ مؤتع پر ہوا کرتی وہا آپ کو کی فرماتے تھے۔ البتہ آپ مطاق آپ مطاق آپ مطاق آپ کی مسکراہٹ آکٹر ویشتر اس موقع پر ہوا کرتی جب آپ کو کی بات پر تجب ہوتا، یا کسی بات سے خوش ہوتے، یا ملاطفت کے وقت (۵)۔ بنسی ہراق کے بھی کچھ آ داب ہیں جو نبی کریم مطاق آپ بنائے ہیں اور جن پر عمل کرنا ایک مسلمان کو ضروری ہے۔ چنا نبی رسول آکرم مطاق آپ ایسے صحابہ کو ریاح خارج ہوئے ہیں کہ پر بیشنے سے منع فرمایا تھا۔ بخاری وسلم میں حضرت عبداللہ بن زمعہ ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول آکرم مطاق آپ ہوئے ارشاد فرمایا:

"يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأْتُهُ جَلَّدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ".

''تم بیں سے کوئی آدمی اپنی ٹیوی کوغلام کی طرح کوڑے مارتا ہے؛ حالا تکداس ون کے ختم ہونے پر (لیحن رات میں) اس سے ہم بستری ہمی کرتا ہے''۔

بھرآب سِنَّ اَلَيْمَ فَصَابِرام كورياح خارج مون برشنے سے مُحْ فرمايا اور ارشاد موا: "لِمَ يَصْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟"(٢).

"أيك كام جوتم مين برشخص كرتا ب، بحلاوه دومرول كے اى كام پر كيول بنستا ہے؟" و چنا نچەرسول اكرم مضيحة يكي كى اس نصيحت كا فاكده بد ہوا كەسحاب كرام نشاقتى بھى بھى شرق خوالبل سے ہے كر بنسى غداق نبيس كرتے تھے۔ بنتے مسكراتے اور مزاح وغداق كرتے وقت ان كى آئھوں كے سامنے رسول اكرم مشيحة يكي كى سكھائى ہوئى تعليم ہوا كرتى تھى جس سے ایک قدم بھى وہ تجاوز نہيں كرتے تھے۔ جب سحابہ كرام بنتے تھے تو رسول اكرم مشيكاتيا بھى

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٠/ ١٢٠)، طبع دار السلام، الرياض.

<sup>(</sup>٦) بخارية كتاب التفسير (٩٤٢)، مصلم: كتاب الحنة، باب النار يدخلها الحيارون. (٩٨٥٠).

أنيس ديكي كرمسكرات تقد حفرت جاير بن سره الله كتبة بين:

"شَهِلْتُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مِانَةٍ مَرَّةٍ فِي المَسْجِدِ وَ الْصَحَابُهُ يَعَذَا كُرُونَ الشِّعْرَ وَأَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ".

" بین ایک سوسے زائد مرتبہ معجد نبوی میں رسول اگر م بین آلی خدمت میں ایسے موقع پر حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے صحابہ کرام شعر دشاعری اور زمانۂ جا المیت کے مخلف موضوعات پر بحث کر رہے ہوتے (اور قتم تتم کی باتیں یاد کر کے بنس رہے ہوتے)، اور بیاادقات آپ بیلی آلی ہم ان کے ساتھ منکان مجررہے ہوتے" (د)۔

ایک مرتبدامیر المومنین حضرت عمر بن خطاب وانظ سے بوچھا گیا: کیا رسول اکرم منطقیقیا کے محابہ بنسا کرنے تھے؟ آپ وانٹونے جواب دیا:

"نَعَمْ، وَالإِيمَانُ وَاللَّهِ إِنَّيْتُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الجِبَالِ الرَّوَاسِي" (^).

'' ہاں ، نگر الله کی فتم الیمان ان کے دلول میں بہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط وستھکم تھا''۔

ایک روایت میں حضرت بحر بن عبداللد رفاظ سے مروی ہے:

"كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ يَتَبَادَحُونَ بِالبِطِّيخِ فَإِذَا كَانَتِ الحَقَاثِقُ كَانُوا هُمُ الرِّجَالُ".

" نبی کریم منطقی آیا کے سحابہ (لیلور مذاق) ایک دوسرے کی طرف تر بوز بھیکتے تھے، گر جب کوئی امر عظیم (حرب وضرب کا موقع) در پیش ہوتا تو یقیناً وہ بہاور لوگ تنظ '(9) گر ہنسی مذاق کے وقت یہ تعلیم بھی طحوظ خاطر دہنی جاہیے کہ رسول اکرم میشے آیا ہے نے زیادہ

<sup>(</sup>٧) [صحیح] أحمد (٩١/٥)، ترمذی (١٨٥)، بهتی (١١/٠٤٠).

<sup>(</sup>٨) الحامع الأحكام القرآن للقرطبي (١١٧/ ١١٦)، وقال الحازن في تفسيره: عن ابن عمر (١٠٠/٥).

 <sup>(</sup>٩) [صحیح] صحیح الأدب المفرد للبخاری، تخریج الآلیانی (۲۰۱/ ۲۹۱)، وذکره المزی فی تهذیب الکمال (٥/ ۹۵).

بنتے ہے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہربرہ و اللّٰہ ہمرہ وی صدیت میں ہے: "لا تُكْثِرُ وا الصَّجِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الصَّجِكِ تُمِيتُ القَلْبَ".

" من اول آریاد و مت بنیا کرد کونک زیاده بننے سے دل مرده ہوجاتا ہے " (۱۰) ۔

رسول اکرم بنظر نیا نے مسلمانوں کونعیم دی ہے کہ وہ موقع وکل کے مطابق اپنی زندگی کے شب وروز گزاری اور آخرت کے لیے بھی عمل بجا لاکیں جس طرح سے دنیا کے لیے کام کاج کرتے ہیں۔ گراس کا مطلب بیڈییں ہے کہ انسی نداق کو بالکل ہی چھوڑ ویں بلکہ آپ بنگری نے آپ بلکہ آپ بنائی نداق کو بالکل ہی چھوڑ ویں بلکہ آپ بنگری نے آپ بنگری نے انسی مدارج و نداق اپنی حدود کو بار ندکرنے کی اجازت فرمائی ہے البت آپ بنگری نے نازیبا القاظ مراح و نداق اپنی حدود کو بار ندکرنے پاکیں۔ ای طرح سے آپ بنگری نے نازیبا القاظ اور لئو و باطل طریعے ہے بنسی نداق کو اپند فرمایا ہے اور ایسا کرنے والوں کے لیے خت وعمیر منائی ہے۔ معروی ہے کہ رسول اکرم منظر کی اور تا دفرمایا:

منائی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری ڈائٹ سے مروی ہے کہ رسول اکرم منظر کی الفواح، منائی ہے ارشاد فرمایا:

وَ إِنْ الزّ جُمَلَ لَيْنَکُلُمُ بِالْکُلِمَةِ لاَ يُرِيدُ بِهَا بَانُسا إِلاَّ لِيُصْبِحِکَ بِهَا الْقَوْمَ، وَ الْمُنْ الْبِقَا أَنْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ".

''ایک آدمی لوگوں کو ہندانے کی غرض ہے کوئی (لغویا کفریہ یا ہے ادبی کی) بات کہتا ہے اور اس کے کہنے میں کوئی مضا کفتہ نہیں سجھتا ہے! حالا نکہ وہ اس کی وجہ سے (دوزخ کے گڑھے میں ) آسان ہے بھی زیادہ دورگر پڑتا ہے!'(")۔

ایک روایت میں بیز بن مکیم شن ہے مروی ہے کدرسول اکرم مطابق ہے ارشاد فرمایا: "وَیْلٌ نِلَّذِی یُحَدِّثُ فَیْکُذِبُ لِیُضْحِکَ بِهِ الفَوْمَ، وَیْلٌ لَهُ وَیْلٌ لَهُ ".

''اس کا ناس ہو! جوادگوں کو ہنمانے کے لیے جھوٹ بولٹا ہے، اس کے لیے ویل ہے

<sup>(</sup>١٠) وصحيح) ابن ماحد: كتاب الزهد، باب الحوق والبكاء (٤١٩٣).

<sup>(</sup>١١) أحمد (٣٠ /٣٥)، ولهذا الحديث أصل في البخاري (٣٤٧٧)، ومسلم (٢٩٨٨)،

ال کے لیے بربادی ہے"(۱۳)۔

الیی صورت میں ضروری ہے کہ مسلمانوں کے تمام ہی اعمال رسول اکرم منظیمین کے تمام ہی اعمال رسول اکرم منظیمین کے بتائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے بیان مطابق ہوں؛ حتی کہ ہنئے ،مسکرانے اور مزاح و مذاق کرنے ہیں بھی ہی ہی کے کہ بیان محصیت ہے جو دوسروں کے لیے قابل ہیں بھی ہیں اللہ تعانی کا ارشاد ہے: البیاع اور قابل نمونہ ہے۔ چنانچے قرآن مجید میں اللہ تعانی کا ارشاد ہے:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَّةٌ حَبِّسَةٌ ﴾

" بے شک تمبارے لیے رسول اللہ ﷺ بی بہترین نمونہ ہے"۔ دالاجزاب: ۲۲۱ الدراہے الد

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

'' ہے شک آپ مِشْطَةِ آم بہت عمدہ اخلاق پر میں' ہے القام م

اللہ تعالیٰ نے آپ ملے آئے کے عمد اخلاق کی گوائی دی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہنسان مسکرانا، خوشی کا اظہار کرنا، بشاشت کے ساتھ کسی کے ساتھ مکنا جلنا اور اپنے اصحاب کے ساتھ اللمی غداق کرنا، میہ وہ صفات حمیدہ ہیں جو رسول اکرم میٹے تینے کے اخلاق کر بھانہ کا ہی آیک حصہ تھیں۔

رسول اکرم طفی آیا ہے ای اخلاق کریمانہ لینی آپ طفی آپ طفی آئی بنی خوشی اور مذاق ومزارج سے متعلق میں نے اپنی اس کتاب میں احادیث شریفہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحابہ وصحابیات کے بنسی مذاق سے متعلق بھی چند احادیث میں نے لفل کر دی ہیں۔ نیز کہیں کہیں شارحین احادیث کی کتابوں سے مختصر مستفاد بھی کتاب کی زینت بنا ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۱۲) وصحیح) أحمد (۵/۳۰۷)، أبوداود (۹۹۰۵)، الترمذي (۲۲۱۵)، الدارمي (۲/ ۲۸۲)، مستدرك الحاكم (۲/۲۵).

میں نے صبیح بخاری اور سیح مسلم کی احادیث کے سوا حدیث کی دیگر کتابول سے قل کی گئی احادیث پر کبارِ محدثین کا تھم بھی ثبت کر دیا ہے۔ اور تخریج کے شروع بی میں تھم کی نوعیت لکھ دی گئی ہے۔ مثلاً [صحیح]، [حسن]، [صحیح لغیرہ] وغیرہ

گریدواضح رہے کہ اکثر احادیث کی تخریج میں میں نے محدث العصرعلامہ ﷺ ناصر العدین البائی میشد کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری میہ کوشش اسلامی لاہر رہی میں ایک خوبصورت اضافہ شار کی جائے گی۔

الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ ميرى اس كوشش كواپئے ليے خالص فرمائے اور جمھے اور آپ كو قيامت كے دن جنت ميں آمنے سامنے لگے ہوئے او نچے او نچے او پچے تختوں پر بینے مسكراتے جیشائے۔ ﴿ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ عَالَ وَ لاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَنَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين

أخوكم في الله وضوان الله الرياضي الرياض، المملكة العربية السعودية ١٠/ربيع الأعر ١٤٢٥ همري، الموافق ٢٠٠٤/٦/٢٥

#### بسم الشدالطن الرحيم

# مُعَتَ لَكُمْ مَنْ [اردوايدُينَ]

المحمد لله رب العالمين والمصلاة والسلام على سيد الانبياء والموسلين، اما بعد:
انسانى زندگى كى قلاح وبهبودى كے ليے جو اصول دخوابط شريعت اسلاميہ بين بتلائے كے بين، وہ يقيناً فطرت انسانى كے بين مطابق اورائبائى متحكم بين۔اگرانسان اپنے آپ كوان اصول وضوابط كا خوگر بنا دے اور ان پر بخوشى عمل بيرا ہو جائے تو اس ميں شك نبين كوان اصول وضوابط كا خوگر بنا دے اور ان پر بخوشى عمل بيرا ہو جائے تو اس ميں شك نبين كدائى كى زندگى كے بہت كدائى كى زندگى كے بہت مارے بحيروں سے دوريخو دنجات پا جائے گار كيونكه اسلام نے اس كى ضروريات زندگى مارے بحيروں سے دوريات زندگى اور اس طرح مربوط كر ديا ہے كہ وہ اور اس و تيا كے بعد اس دنيا (آخرت) كے بخت عقائد كواس طرح مربوط كر ديا ہے كہ وہ ايك قدم بحق نير شرى نبيس اٹھا سكے گا۔

رسول اکرم منظیمین نے اللہ کی نازل کردہ جس شریعت سے انسانوں کو روشناس کرائی ہے، اس میں انسانی ضرور یات زندگی کے ساتھ ساتھ روحانی تسکین کا بھی خوب خوب کیا ط کہ ما گھ ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اس شریعت نے نہ تو اپنے شبعین سے بھی یہ تقاضا کیا ہے کہ خود کو دنیاوی لذات و آسائش سے الگ تھلگ کر کے گرجا گھروں میں جا بیٹھیں اور نہ بی اس نے اپ شعیمین کو اتی نیادہ شبعین کو اتی نیادہ سے کنارہ سنجھین کو اتی نیادہ پھیل کر دی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے کنارہ کشم ہوکر دنیا کی رنگینیوں ورعنا نیول میں خود کو گم کر دیں؛ بلکہ اس نے اپنے شبعین کو است وسط کا لقب دے کر راہ اعتدال کی زنجیر کے ساتھ پایند سلاس ہونے کی تعلیم دی ہے۔ اس شریعت نے اپنے شبعین کو رہے کہ ذندگی کے نشیب وفراز سے جوئکہ ہم آ دی کو گز رنا شریعت نے اپنے شبعین کو رہے میں طور پر زندگی تیس گز ارسکا؛ بلکہ اس کی ذبئی خوراک کے پڑتا ہے، اس لیے وہ ہم وقت نیساں طور پر زندگی تیس گز ارسکا؛ بلکہ اس کی ذبئی خوراک کے پڑتا ہے، اس لیے وہ ہم وقت نیساں طور پر زندگی تیس گز ارسکا؛ بلکہ اس کی ذبئی خوراک کے پڑتا ہے، اس لیے وہ ہم وقت نیساں طور پر زندگی تیس گز ارسکا؛ بلکہ اس کی ذبئی خوراک کے پڑتا ہے، اس لیے وہ ہم وقت نیساں طور پر زندگی تیس گز ارسکا؛ بلکہ اس کی ذبئی خوراک کے پڑتا ہے، اس لیے وہ ہم وقت نیساں طور پر زندگی تیس گز ارسکا؛ بلکہ اس کی ذبئی خوراک کے پڑتا ہے، اس لیے وہ ہم وقت نیساں طور پر زندگی تیس گڑ ارسکا؛ بلکہ اس کی ذبئی خوراک

لیے ضروری ہے کہ وقت کے مطابق اس کو غذا بہم پہنچا کی جائے۔ جنانچہ ایک سرتبہ کا تب وحی حضرت منظلمہ بن ربھے اسیدی ڈٹٹٹوئے جب رسول اکرم منطقیقیل کی خدمت ہیں عاضر ہو کر آپ کی مجلس میں اپنی ایمانی کیفیت اور آپ کی مجلس کے باہر والی ایمانی کیفیت کا مقارنہ کر کے اپنے وہنی ٹینشن کا شکوہ کیا تو آپ مفضی ﷺ نے ارشاد فر مایا:

''وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لِصَافَحَتُكُمُ المَلا لِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ". ''قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگرتم لوگ سدا و بہے ہی رہو جس کیفیت میں میرے ساتھ رہتے ہو، اور اللہ کی یاد میں ہی رہوتو فرشتے بھی تہارے بستر وں ہراورتمہارے راستوں میںتم ہے مصافحہ کرنے لگیں گے؛ گراے حظایہ! آیک وقت ضرور یات زندگی کے لیے ہے اور ایک وقت پروروگار کی یاد کے لیے''۔ ہے ہات?پ مِشْقَائِلا نے تین دفعہ فرمانی <sup>(1)</sup>۔

معلوم ہوا کہ رسول اکرم میٹی ہی نے رہا نیت اور اس سے متعلقہ جملہ تعلیمات سے آہٹ کر اوگوں کو ایک ایسے نظام زندگی ہے روشنا س کرائی ہے جو ہرایک کے لیے معتدل و عوازن اور خوش کن ہے اور جس کا اندازہ ہر اس تخص کو ہے جس نے آپ ﷺ کی سيرت طيبيه كاتمعوز ابهت مطالعه كيا ہے۔

حَوْقی وَغُمِ انسانی زندگی کے دو جزو لایفک میں ، جن کے بغیرانسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا ہے سکتا۔ رسول اکرم ﷺ نے ان وونوں حالات میں اپنی زندگی کے ایام کس طرح گزارے ہیں، وہ بلاشبہ دوسروں کے لیے قابل تقلید و قابل نمونہ ہے۔ رسول اکرم منطقیق کواللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈ مل بنانی ہے جن کے قول فِعل کوابنا کرانسانی زندگی کی معراج کو پہنچا جا سکتا ہے۔ انڈرتعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کی پھیل ای وقت ممکن ہے جبکہ اس کے

 <sup>(</sup>١) • بالم: كتاب لتوبة، باب فضل دوام انتاكر والفكر...(٣٧٠٠).

کے نبی کی رتعلیم ہے:

عَبْعِين اس سے لائے والی مستی کواپنے لیے اسوہ حسنہ تعلیم کرلیں۔ ارشاد رہائی ہے: ﴿ لَقَدْ سَكَانَ لَكُنُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾

'' ہے شک تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ تُنْتِعَمَّلِمُ میں بہترین نمونہ ہے''۔[الانزاب:۳] چنانچے اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل نمونہ بی کے حالات زندگی کو کتب احادیث اور کتب سیر وتوارخ میں محدثین کرام اور علائے عظام کے ذریعے محفوظ کرا دی ہے، جنہیں پڑھ کر اعلیٰ ہے اعلیٰ طبقہ بھی ادر ادلیٰ ہے ادفیٰ گروہ بھی خود کو خوش نصیب سجھتا ہے، کہ ہر حال میں اس

"عَجَياً لَأَمْرِ المُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كَلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لاَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَوَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ".

"مومن كا معاملہ بھى عجيب ہے؛ اس كے ہركام ميں بھلائى ہى بھلائى ہے۔ اور يہ نعت مومن كا معاملہ بھى عجيب ہے؛ اس كے ہركام ميں بھلائى ہى بھلائى ہے۔ اور يہ نعت مومن كے سواكسى ادركو حاصل نہيں۔ اگر اے خوتی ملتی ہے و كہ اس كے حق ميں بہتر ہوتا ہے تو وہ صبر وشكيب ہے كام ليما ہے اور يہ اس كے حق ميں بہتر ہى ہوتا ہے "(()۔ )

رسول اکرم مین آئی کی بے شارعدہ صفات وخصوصیات میں سے بید بھی ہے کہ آپ کی خرم مزابی و تحل نفس کو دکھے کر ہوئے سے ہوا وشن بھی آپ کی محبت دالفت کے شکنے میں گرفتار ہوئے الجنے بغیر بھین کا سائس لینے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ آپ مضائے آئی کے ہشاش بشاش اور منور چبرے کو دکھے کر دشمن کو بھی یفین ہو جاتا کہ بیر چبرہ کی جھوٹے آدمی کا چبرہ نہیں ہوسکتا!! چند لحق قبل وہ آپ کا جائی دشمن ہوتا! گرآپ سے ملاقات کے چند بی لحمہ بعد آپ برخود کو بلکہ این مال باپ کو بھی فدا کرنے دالا جگری دوست بن جاتا تھا اور اس کی زبان سے بار بیدالفاظ نکلتے: "فِلْدَاهُ أَبِی وَأَفِی".

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الزهد والرقائق باب الغؤمن أمره كله تحير (٢٩٩٩) عن صهيب.

رسول اکرم مضیقی کی ایک صفت بنی خوشی اور نداق ہے جس کے متعلق یہ کتاب کھی گئی ہے۔ آپ مشیقی کی ایک صفح پر بغیے ہیں؟ کس کس موقع پر مسکرائے ہیں؟ کس کس موقع پر اسٹرائے ہیں؟ کس کس موقع پر اسٹے صحابہ کرام سے مزاح و مذاق فرمائے ہیں؟ یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔ دراصل رسول اکرم مشیقی کی حیات طیبہوہ بحر بیکراں ہے جس کی افادیت کا اندازہ کسی انسان کو نہیں۔ رسول اکرم مشیقی کی وزرگی کے جس گوشے پر بھی نگاہ ڈالیے دوسروں کے لئے نمونہ ہی نمونہ ہے۔ چنا نچہ علائے کرام نے ہرزمانے ہیں آپ مشیقی کی وزرگی کے ہر ہرگوشے پر الگ الگ کتا ہیں تکھی ہیں۔ یہ کتاب بھی آپ مشیقی کی ایک صفت بنمی خوشی ہرگوشے پر الگ الگ کتا ہیں تکھی ہیں۔ یہ کتاب بھی آپ مشیقی کی ایک صفت بنمی خوشی اور زراق کے موضوع پر معرض وجود ہیں آئی ہے۔

مقدمہ کوطول نہ دے کر کتاب ہے متعلق چند بنیادی باتوں کی طرف نشا تدہی کر کے میں آپ کو کتاب کے ساتھ چھوڑتا ہوں جوخود مؤلف کا مقدمہ ہے ، اس کی فکر کا نکس ہے اور اس کے مزاج کی ترجمان ہے۔

كتاب معاق چند بنيادي باتين

یہ کماب میری عربی تالیف "ضعت النبی صلی الله علیه وسلم و تبسیمه و مواحه"
کا اردو ترجمہ ہے۔ جس میں میں نے رسول اکرم بیشے قیل کی بنی خوشی اور آپ کے مزاح
و نداق سے متعلق مواد اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں چندا عادیت و واقعات صحابہ
و صحابیات کی بنمی خوشی اور ان کے مزاح و نداق سے متعلق بھی ندکور چیں جو کہ بہت کم چیں۔
 اس کماب کو اردو زبان میں مجھے خود ترجمہ کرتا پڑا ہے۔ عربی کماب کی طباعت کے کہتے تی دنوں بعد اس کا ترجمہ منظر عام پر آ جانا چاہیے تھا! مگر اس درمیان میری اردو کماب "رسول اکرم بیلئے تائی کی طرف کس کے ساتھ کہیں؟" کی شخیل کا مرحلہ آڑے آگیا جس کی وجہ ہے۔ اس ترجمہ میں تاخیر ہوئی۔ گر اس تاخیر پر اس لیے زیادہ انسوس نہیں کہ قدکورہ
 کی وجہ سے اس ترجمہ میں تاخیر ہوئی۔ گر اس تاخیر پر اس لیے زیادہ انسوس نہیں کہ قدکورہ

کاب کا موضوع بھی رسول اکرم میں گئی ہے۔ جو ہرمسلمان کے اور جانا جا ہتا ہے کہ رسول اکرم میں ہے۔ جو ہرمسلمان کے اور جانا جا ہتا ہے کہ رسول اکرم میں گئی ہے۔

کا طرز ممل کس کے ساتھ کیسا تھا المحدثاری کی بسطود کی عرب اور باکتان سے شائع ہو بھی ہے۔

کا طرز ممل کس کے ساتھ کیسا تھا المحدثاری کی بسسطود کی عرب اور باکتان سے شائع ہو بھی ہے۔

وقوضیحات کا مختاج ہے، عرب اس سے مستنگی ہیں۔ اس لیے یہ اردو لیت عربی نیخ سے بھی وقوضیحات کا مختاج ہوں میں سند کی ترجمہ جھوڑ دیا ہے۔ مرا یہ موقع پر ترجمہ مختلف ہے؛ بایں طور کہ میں نے کرر احادیث کا ترجمہ جھوڑ دیا ہے۔ مرا یہ موقع پر ترجمہ اس انداز میں کیا گئی ہے۔ اور ایسا کی ساری معلومات تقریباً اکھا ہوگئی ہے۔ اور ایسا کی ساری معلومات تقریباً اکھا ہوگئی ہے۔ اور ایسا کی ساری معلومات تقریباً اکھا ہوگئی ہے۔ اور ایسا کی سے دور ایسا کی سے اردودال طبقہ کی سہولت کے بے کیا ہے۔ کہیں کہیں بعض مفید مستفاد کا اضافہ بھی اردودال طبقہ کی سہولت کے بے کیا ہے۔ کہیں کہیں بعض مفید مستفاد کا اضافہ بھی اردود ترجمہ میں کردیا گئی ہے جو کہ عربی کہا ہے۔ کہیں کہیں بعض مفید مستفاد کا اضافہ بھی اردودال طبقہ کی سہولت کے بیا ہے۔ کہیں کہیں بعض مفید مستفاد کا اضافہ بھی اردودال طبقہ کی سہولت کے جو کہ عربی کیا ہے۔ کہیں کہیں بعض مفید مستفاد کا اضافہ بھی اردودال طبقہ کی سے جو کہ عربی کیا ہے۔ کہیں کہیں بعض مفید مستفاد کا اضافہ بھی اردودال جو جو کہ عربی کیا ہے۔ کہیں کہیں بعض مفید مستفاد کا اضافہ بھی اردودال جو جو کہ عربی کیا ہے۔ کہیں کہیں بعض میں کردیا گئی ہے جو کہ عربی کیا ہے۔

- ک ہرزبان کا اپنا آیک الگ معیار اور اسلوب ہوتا ہے جو دوسری زبان میں منتقل ہو کر کی کھو کر ور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک صورت میں جہاں کہیں ترجمہ سے رموز واشارات کی وضاحت ناممکن تھی دہاں میں نے ترجمانی سے کا مہلیا ہے جو کہ ترجمہ کے اصول وضوالط کے مین مطابق ہے۔ حرفا حرفا اور لفظ لفظ ترجمہ کے قائلین سے جھے اتفاق نبیں والا میہ کہ کتاب اللہ کے ترجمہ کا معاملہ ہو، جبکہ اس میں بھی یسا اوقات ترجمہ ترجمانی کا محالہ ہو، جبکہ اس میں بھی یسا اوقات ترجمہ ترجمانی کا محالہ ہو، جبکہ اس میں بھی یسا اوقات ترجمہ ترجمانی کا محالہ ہو، جبکہ اس میں بھی یسا اوقات ترجمہ ترجمانی کا محالہ ہوتا ہے۔
- ستاب کا عربی ایڈ بیشن دار اللّه ب دائنۃ (پائستان) کے مدیر اعلیٰ جناب ابوسلطان ارشد مغل ﷺ کے مدیر اعلیٰ جناب ابوسلطان ارشد مغل ﷺ نے شائع کی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی پائستان اور سعودی عرب سے وہی شائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نہت ہیں اخلاص بخشے اور ان کے کام میں دن دوتی رات چوگئ ترقی عطافر مائے۔
- ت احادیث کی تخریج کے لیے بالعوم علامہ پیٹنے ناصر الدین البانی بہتیہ کی سمتا ہوں ہے۔ استفادہ کیا گئی ہے اور اردوایڈیشن کی تخریج میں معمولی حذف واضافہ ہے بھی کام لیا گیا ہے۔

کول بھی تیاب ایر ایس ہے کہ مراجع وصور در میں جن کابوں کا نام بھی ویا گیا ہے، ان میں سے کول بھی تماب ایر انہیں ہے جس سے میں نے اپنی اس کتاب کی تیاری میں باواسط استفادہ نہیں کیا ہے۔ بیز ایڈ بیش بھی وہ تن ہے جو مراجع میں دیا گیا ہے۔ بسااوقات مجھے ایک صدیت کی تخری تحقیق کے نیے دو دو ہفتے بھی صرف کرنے پڑے جیں۔فللہ الحصلہ والمسنة گذارش! چوتکہ انسانی کوشش محدود اور خطا ونسیان سے مرکب ہے۔ اس نے میری اس کتاب میں غلطیوں کا اجتمال بہر حال مکسن ہے۔ ترجمہ وتر جمائی یا طباعت کی افطاء کی طرف اگرکوئی صاحب نشا ندی کریں گے تو میں ان کا حدول سے ممنون و مشکور ہوں گا۔ الله تعالی سے وعا ہے کہ دو میری اس کوشش کو صفیہ عام بنائے اور جن لوگول نے بھی اس کتاب کی سلط میں جس قسم کا بھی کوئی تو دن کیا ہے؛ خواہ ایک گلہ بھی کے در یع بی اس کتاب کے سلط میں جس قسم کا بھی کوئی تو دن کیا ہے؛ خواہ ایک گلہ بھی کے در یع بی سبی ، ان کی معفرت فریائے۔ اور اس کتاب کو میری ، میرے والدین ، میری اہلیہ اور میرے وصحبہ الحدین ، میری الله بقلب الله علی نبینا صحمہ وعلی آنہ وصحبہ اجمعین

أخوكم في الله

مستنسسته مرح من رضوان الله رياضي مسجد نيون، مدينة منوره

r/ چادی ان گرة ۱۳۳۱ه امرانی ۱۸/ جوانی ۱۳۰۵ مردز سوار موباک (00966-567354917-507800419

# گھوڑے کے بھی دوپر؟!

سیدہ عائشہ صدیقہ ڈیٹھا کا بیان ہے کہ غزدہ تبوک (یا غروہ خیبر) سے رسول اکرم ملطئے آیئے دالیس تشریف لائے تو اس ونت میں نے اپنے طاقچہ میں پردہ لٹکا رکھا تھا۔ ای دوران ایک زوردار ہوا چلی جس کی وجہ سے پردہ ہٹ گیا اور میری بنائی ہوئی گڑیاں نظر آنے لگیس۔ یہ دکھے کررسول اکرم ملطے آئیج نے دریافت فرمایا

"مَا هَذِهِ يَا عَائِشَةُ؟"

''عائشه! بيرب كيا بين؟''

حفرت عائشہ ﷺ نے جواب دیا:

"بُنَاتِي". "ميري گِڙيال ٻِل"-

رسول اکرم منطیکی نے ان گڑیوں کے درمیان ایک گھوڑے کو دیکھ کر، جس کے اوپر کیڑے کے دو پر بھی ہے ہوئے تھے، دریافت فرمایا:

"مَّا هَذُا الَّذِي أَرَى وَمَـطَهُنَّ؟"

''ان گڑیوں کے درمیان میں ریکیا و کھے رہا ہوں؟''

حضرت عاكنته نُاتِجًا نے جواب دیا: گھوڑا ہے گھوڑا۔

رسول أكرم يضيَّونيِّ في بوجها:

"وَمَا هَٰذَا الَّذِي غَلَيْهِ؟"

''اس گھوڑے کے اوپر بیکون کی چیز ہے؟''

حضرت عائشہ اللجائے جواب دیا: اس کے اوپر دوپر کے ہوئے ہیں۔

رمول اكرم مطايقة ني تعب سے فرمايا:

"فَرَمِّ لَهُ جَنَاحَان؟!"

' و کہیں گھوڑے کے بھی دو پر ہوتے ہیں؟!''

حضرت عاكشه فأنجائ برجشه جواب ديانا

"أُمَّا سَمِعْتَ أُنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ؟!"

''کیا آپ نے سنانہیں ہے کہ حضرت سلیمان عَیْنِا کے باس آیک گھوڑا تھا جس کے کئی ایک پُر شھے؟!''۔

یان کررسول اکرم مطالع بنس بڑے جس سے آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں (1) م

<sup>(</sup>١) [صحيح] أيوداود: كتاب الأدب/ باب اللعب بالبناث (٩٣٢).

#### میاں بیوی کے درمیان دوڑ کا مقابلہ

حفرت عائشہ ڈیٹٹا بیان کرتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم ملٹیکٹیا کے ساتھ لیک غروہ میں نکلی، اس وقت میں چھوٹی تھی اور میرے جسم پر زیادہ گوشت نہیں ہوا تھا اس لیے میں کیم شیم نہیں تھی۔

۔ تافلہ منزل کی طرف روال دواں تھا۔ رسول اکرم مظیر آئے لوگول سے فرمایا: "تَقَدَّمُوا": '' آگے بردھوآ گے بردھو''۔

آبِ الشَّلَقَيْنَ كالرشاد سنتے ہی لوگ آگے ہو جد گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: "نَعَالِی حَتَّی اُسَابِقَکِ". "آؤیس تنہارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتا ہوں"۔

چنانچہ میں نے آپ کے ساتھ ووڑ کا مقابلہ کیا اور مقابلے میں میں آپ ہے آگے نکل گئار آپ مطیح آین اس وقت خاموش ہو گئے اور مجھ سے پچھنیں کہا۔

ایک مدت کے بعد جب میں مجم شیم ہوگئ اور میرا جسم بھاری بھر کم ہو گیااور مجھے اس۔ دوڑ کا واقعہ یاد نہیں رہا تو اس وقت بھی مجھے آپ مطفی تین کے ساتھ والیک جنگ میں نکلنے کا القاق ہوا۔ آپ مطفی تینی نے ہمراہ ساتھیوں سے فرمایا: '' آگ بردھوآ گے برھوڑ'۔

جب لوگ آگے بڑھ گئے تو آپ ملے آئے نے مجھ سے فرمایا:

'' آؤیش تمہارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا ہوں''۔

اس وفت بھی میں نے آپ میٹیکٹیآ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا مگر اس مرتبہ آپ میٹیکٹیآ جھ سے آگے بڑھ گئے اور بیٹننے لگے، بھر فرمایا:

"هَٰذِهِ بِلِكَ" "به جيت گزشته بار كابدله بـ "(<sup>()</sup> \_

(١) [صحيح] مسند أحمد (٦/٤/٦)، ابن ما حه (١٩٧٩)، أبو داو د (١٩٧٨).

#### ہائے میراسر!!اے عائشہ!

سیدہ عائشہ صدیقہ بڑی بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اکرم میشے بھی ہنازے ہیں شرکت کے بعد بقیع (مدینہ کا قبرستان) سے لوٹ کرمیرے پاس تشریف لائے۔اس دفت میں در دسر میں مبتلائقی اور میہ کہدری تھی:

"وَا رَأْسَاهُ".

"باے میرا ہر!!"۔

يين كردسول اكرم منطقة في فرمايا

"بَلِّ أَنَّا يَا عَالِشُةً! وَارَأْسَاهُ".

" بلكه بائے میرامرٰ!! اے عاكشہ!" ـ

ہرآپ ﷺ فرمانے گے:

"مَا صَوْكِ لَوْ مِنِّ قَبْلِي فَعَسَلْتُكِ وَكَفَّنَتُكِ وَصَلَّنَتُ عَلَيْكِ ثُمَّ دَفَنَّكِ". " آخر تهمیں حرج ہی کیا ہے؟ اگرتم مجھ ہے پہلے انتقال کر جاؤگی تو میں تنہیں اپنے ہاتھوں نہلاؤں گا، کفناؤں گا، پھرتمہاری نماذِ جنازہ پڑھکر دفن کر دول گا!"۔

بدين كر مجھے مخت غيرت آئى اور ميں كہنے گى:

" لَكَأْنِي بِكَ أَنْ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِنَاتِكَ". بِبَعْض نِسَائِكَ".

'' ہاں میں خوب جانتی ہول کہ آپ بیدکام انجام دے کر ( مجھے کفنا دفنا کر ) میرے گھر واپس آئیں گے اور میرے ہی گھر میں اپنی کسی ٹیگم ہے ہم بستری کریں گے!''۔ میری سے بات من رسول اکرم میں آپ اللہ کو بیارے ہو گئے۔ بھر بھھ بی مدت بعد آپ کو وہ مرض لاحق ہو گیا جس میں آپ اللہ کو بیارے ہو گئے اور جانبر نہ ہو سکے (ا)۔

اس واقعہ سے اندازہ لگا کیں کہ بیوی اپنے شوہر کے معالمے میں کس قدر زیادہ غیرت مند ہوا کرتی ہے۔ دراصل سے غیرت اس کی فطرت میں داخل ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے بارے میں سب بچھ برداشت کر کئی ہے؛ گر دہ اس بات کو بھی برداشت نہیں کر کئی کہ اس کے شوہر کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی بھی عورت قدم رکھے!!

<sup>(</sup>۱) [حسن] صحیح این حیال (۱۹۸۶)، سنن کبری للنسانی(۲۰۶۱)، دارمی (۸۰)، این ماحه (۱۶۹۶)، سن بیهفی (۲/۲۶۳)، أحمد (۲۲۸/۲)، مصاف عبد الرزاق (۹۷۵۶)، دلائل النبوة للبیهفی (۱۲۸/۷)، بحاری (۲۲۱۶).

# آپ خوبصورت ہیں یا آپ کی بیویاں؟!

حضرت نحاک بن سفیان کلانی ٹائٹؤ ایک بدشکل وہدصورت آ دی تھے۔ جب ہی کریم یشکی آئے نے ان سے بیعت کی تو انہوں نے عرض کیا:

"إِنَّ عِنْدِى الْمَرَأَتَيْنِ أَحْسَنَ مِن هَاذِهِ الْحُمَيْرَاءِ ۚ أَفَلاَ أَنْزِلُ لَكَ عَن (خُدَاهُمَا فَتَنَزَوَّ جُهَا؟!".

''میرے پاس اس سرخ عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت دو دو بیویاں ہیں۔ کیا میں ان میں سے کسی ایک کوطلاق نے دے دول تا کہ آپ اس سے شادی کرلیں؟!''۔

یہ بات انہوں نے آمیے حجاب کے نزول سے قبل حضرت عائشہ نڈٹھا کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔حضرت عائشہ ٹٹھانے ان کی بات من کر یوچھا:

"أُهُنَّ أَحْسَنُ أَمْ أَنْتَ؟"

اچھا صاحب! ذرابی تو بتا کیں کہ وہ دونوں ہویاں آپ سے زیادہ خوبصورت ہیں یا آپ ان سے زیادہ حسین وجمیل ہیں؟''

كِحْ لِكُ: "بَلْ أَنَا أَحْسَنُ مِنْهُنَّ وَأَكْرَمُ!".

«رخیس تہیں، بلکہ میں اپنی ہو یوں سے زیادہ خوبصورت ہوں اور ان سے زیادہ غزت ووقار والا بھی ہوں!!''۔

رسول آکرم مینفیکتی حضرت عائشہ ڈاٹھا کے سوال پر ہنس بڑے کیونکہ حضرت ضحاک ڈاٹھا ایک بدشکل آوئی تھے(۱)۔

 <sup>(1)</sup> تخريج العراقي (١٦٨٢/٤)، و كتاب الفكاهة والمزاح للزبير بن بكار.

# شوہر کا سرچوم کر پوچھا!

حضرت عائشہ صدیقہ بڑھا کا بیان ہے کہ میں رسول اکرم مطنے تیجا کو بید دعا پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی:

" اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ المُبَّارَكِ الأَحْبِ إِلَيْكَ الَّذِى إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا اسْتُوْجِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُفُوجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ".

"الله! میں تیرے پاک وصاف اور مبارک نام اور تیرے اس محبوب نام کا حوالہ دے کر تھھ سے دعا کی جاتی ہے تو تو و دے کر تھھ سے موال کرنا ہول جس کے حوالے سے جب تھھ سے دعا کی جاتی ہے تو تو جو جواب ویتا ہے اور اگر رحم کی بھیک مائلی جاتی تو رحم کرتا ہے اور اگر رحم کی بھیک مائلی جاتی تو رحم کرتا ہے اور اگر تھے سے اس نام کا حوالہ دے کر وسعت و کشادگی مائلی جاتی ہے تو اسپنے بندے کی مراد پوری کرتا ہے"۔

ایک دن رسول اکرم منطقظ نے جھے سے قرمایا:

''اے عائشہ! کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالٰی نے مجھے ابنا لیک نام بنا دیا ہے کہ اگر اس کے حوالے سے جب اس سے مانگا جائے گا تو وہ عطا کرے گا؟''۔

میں نے عرض کیا: میرے مان باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول! آپ جھے بھی اس نام ہے آگاہ فرما دیں (تاکہ بس بھی اس کا حوالہ دے کر اللہ سے سوال کروں)۔ رسول اکرم میفی آیا نے ارشاد فرمایا: ''عاکشہ! تیرے لیے بید مناسب نہیں ہے''۔ میں بیس کر بچھ الگ تھلگ ہو کر بیٹے گئ اور تھوڑی دیر کے بعد کھڑی ہوکر آپ میفی آیا ہے۔ کے سرکو چوم لیا اور عرض کرنے گئی: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے بھی وہ نام بتا دیں؟

رسول أكرم منطقيق نے ارشاد فرمايا:

"إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَكِ يَا عَائِشَةُ أَنْ أَعَلِّمَكِ، إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَكِ أَنْ تَسْأَلِينَ بِهِ شَيْناً مِنَ الدُّنْيَا".

''عائشہ! تیرے لیے مناسب نہیں کہ میں تجھے وہ نام بناؤں، تیرے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ تو (وہ نام جان کر) اس نام کے حوالے ہے کوئی دنیوی حاجت مائے''۔

حضرت عائشہ بڑھا کہتی ہیں: اس کے بعد میں نے وضو کیا اور وو رکعت نماز نقل ادا کر کے بید دعا کرنے گئی:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهُ وَأَدْعُوكَ الوَّحْمَٰنَ وَأَدْعُوكَ البَرُّ الرَّحِيمَ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَاتِكَ الجُسْنَى كُلِّهَا، مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنْ تَغْفِرَلِي وَتَرْحَمَنِي".

''اے اللہ! میں تجھے اللہ، رحمٰن، بڑ، رحیم کہہ کر اور تیرے ان تمام ناموں کا جن کا مجھے علم ہے اور جنہیں میں نہیں جانتی، حوالہ وے کر تجھے سے وعا مانگتی ہوں کہ تو جھے معاف فرما وے اور میرے او پر رحم کر''۔

حضرت عائش الله كل مدوعاس كردسول اكرم الطيطين بنس يراع اور قرمايا: "إِنَّهُ لَفِي الأسمَاءِ اللَّين وَعُوتِ بِها"

''وہ نام انہی اساء میں ہے جن کے والے سے ایھی تونے دعا کی ہے'(ا)۔

<sup>(</sup>١) ابن ماجه: كتاب الدعاء، باب اسم الله الأعظم (٢٨٥٩). تحفة الأشراف (١٦٢٧٢). وانظر المسند الجامع (٢١٩/٢٠)، رقم (٢٠٠٥). وقال البوصيرى في الروائد (١٢٨٧): هذا إسناه فيه مقال وعبد الله بن عكيم وثقه الخطيب وعدّه حماعة في الصحابة ولا يصح له سماع، وأبوشية لم أر من جرحه ولا من وثقه وباقي رحال الإسناد ثقات.

# ارے! کھیری جو پیابوبکر کی بیٹی!!

ام الموسین سیدہ عائشہ صدیقہ فیٹا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ازواج مطبرات نے حضرت فاظمہ فیٹا کو اپنا بیغامبر بنا کر رسول اکرم مشکھیا کی خدمت ہیں بھیجا۔ حضرت فاظمہ فیٹا نے جب رسول اکرم مشکھیا ہے اعدرآنے کی اجازت طلب کی تو آپ مشکھیا ہے اعدرآنے کی اجازت طلب کی تو آپ مشکھیا ہے اس وقت میری چاور میں لیٹ کرآرام فرمارے تھے۔ آپ نے صاحبز اوی محتر مہ کواجازت مرحمت فرمائی۔

حصرت فاطمہ نگافا کویا ہوئیں: اے اللہ کے رسول! آپ کی بیویاں ابو قافہ (ابو بکر ٹلاٹٹا کی کنیت) کی بیٹی کے بارے میں آپ سے افساف کا تقاضا کر رہی ہیں (اور اس سفارت کے لیے انہوں نے جھے نتخب کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے)۔

حصرت عائشہ ﷺ چپ چاپ بیا تفتگوس رہی تھیں۔ رسول اکرم ملطے آیا ہے حصرت فاطمہ ﷺ سے فرمایا:

"أَيْ بُنِّيَّةًا أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟"

'' جانِ بدر! میں جو بھے بسند کرتا ہوں کیا تو اسے بسند نہیں کرے گی؟''۔

حضرت فاطمه تُكَافِّنا نے عرض كيا: كيول نبيس، ضرور!

رسول اكرم منطقيق نے فرمایا:

"فَأَحِبِي هٰذِهِ".

"تو پھراس ہے(عائشہہے) محبت کرو"۔

یہ سننے کے بعد حضرت فاطمہ بڑھا قوراً اٹھ کھڑی ہوئیں اور از دانج مطہرات کے پاس واپس پڑنے کران سے اپنی اور رسول اللہ مطیرات کی ساری با تیں کہدستایا۔ از واج مطہرات نے ان سے کہا: فاطمہ! تم نے ہمارے قفیے میں کما حقد سفارت کا فریفنہ انجام نہیں دیا، اب دوبارہ رسول اکرم منطق قبل کی خدمت میں جاؤ اور کہو کہ آپ کی بیویاں الوقاف کی بیٹی کے سلسلے میں آپ سے انساف کا نقاضا کروہی ہیں۔

حضرت فاطمه في المناتب كيني لكس:

"وَاللَّهِ! لاَ أَكَلِّمُهُ فِيهَا أَبْداً".

''اللہ کی قتم! اب دوبارہ میں رسول اکرم منطقی ہے۔ مفترت عائشہ تھا کے بارے میں سمجھی بات نہیں کر سکتی''۔

حضرت عائشہ نات ہیں کہ اب اس سفارت کی انجام وہی کے لیے حضرت رہن ہیں گہ اب اس سفارت کی انجام وہی کے لیے حضرت رہن ہیں ہیری رہن ہیں ہیری ہیں ہیری ہیں ہیری ہیں ہیری ہور فی الواقع ہیں ہیں آیا جورسول اکرم طفی آیا ہی کہ دین کے کاموں میں خیر وجعلائی کی خدمت انجام دینے والا کسی اور کوئیں دیکھا۔ وہ انتہائی تقوی شعار خاتون تھیں، کی یا تیں کی کرتی تھیں، صدقہ وخیرات میں بھی ان کا کی خلی ہیں ہیں ہی ان کا کوئی خاتی نہیں تھا جس کے لیے وہ رات دن ایک کرے کام کیا کرتی تھیں تا کہ اللہ تعالی سے زیادہ تربت حاصل کرلیں؛ ہاں اگر ان کے اندر کوئی کی ہو سکتی تھی تو وہ ہی کہ ان کے سات میں تھوڑی تیزی تھی۔

بہر کیف حضرت زینب بڑی از دائ مطہرات کا شکوہ لے کر حاضر ہو کیں نو اس وقت بھی آپ بیٹر کیف حضرت زینب بڑی از دائ مطہرات کا شکوہ لے کر حاضر ہو کیں نو اس اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی کہنے لگیں: اے اللہ کے رسول! آپ کی بیویاں ابوقیاف کی بیٹی کے سلیلے ہیں آپ سے انساف کا نقاضا کر رہی ہیں اور اس کے لیے انہوں ابھی جہمے آپ کی خدمت ہیں روانہ کیا ہے، اس لیے آپ انساف کر ہیں!!

حسرت زینب بھی بات کہہ کر بیری طرف متوجہ ہوئیں اور جھے اناپ شناپ بھے گئیں اور جھے بہا پی بات کہہ کر بیری طرف متوجہ ہوئیں اور جھے اناپ شناپ بھے گئیں اور جھ پر پھوزیادہ بی زبان درازی کر بیٹھیں۔ میں رسول اکرم بیٹے ہیں آئی طرف دکیے کر آپ سے بھی اس سے مزاج شریق کا اندازہ کر رہی تھی کہ آیا جھے بھی آپ سے کی باری تھی۔ جب جھے کرنے کی اجازت وید بین یائیں؟ اوھر حضرت زینب کی تیزی باری تھی۔ جب جھے اندازہ ہو گیا کہ آپ بیٹے ہیں یائیں؟ اوھر حضرت زینب کی تیزی باری تھی تو بیس بھی اندازہ ہو گیا کہ آپ بیٹے ہیں کو میری لب کشائی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو بیس بھی حضرت زینب بیٹی ایر بھیر گئی اور انہیں ایسا دندال شکن جواب دیا کہ وہ میرا منہ بھی رہ گئیں اور شران پر حادی ہوگئی۔

رسول اکرم منظور آنے جب سے مظرو یکھا تو آپ مسکرائے گئے، اور فرمایا:

"إِنَّهَا الْنَهُ أَبِي يَكُوٍ"

''ارے! تشہری جو بیابو بکری بین''()\_

<sup>(</sup>١) مسلم: كناب فضائل الصحابة (٢٠٤٢).

# اے اپنی جان کی وشمن!

ایک مرتبہ رسول اکرم منظ آلیا اور آپ کی جیتی ہوی حضرت عائشہ ڈٹاٹا کے درمیان پکھ اُن بن می ہوگئی۔مقدمہ کوسلجھانے کے لیے رسول اکرم منظ آئیا نے اپنے سسرمحتر م حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹو کو بحیتیت تھم بلایا اور انہیں گواہ تھمرایا۔

رسول اكرم مطفيكي في حطرت عائشة الله كاطرف متوجه موكر يوجها:

"تَكُلُّمِينَ أَنتِ أَوْ أَتَكُلُّمُ؟".

''تم یات کی شروعات کروگی با می*ن کرو*ل؟''

خفترت عائشه فيتثنان كهاا

"بَلْ تَكَلَّمْ أَنتَ وَلاَ تَقُلْ إِلَّا حَقًّا!"

'' آپ ہی کریں مگرخق کے سوا کچھے نہ کہیں!''

یہ سنمائقی کہ حضرت ابو بکر ڈٹھٹانے تھی کر ایک ایسا زنائے دار طمانچہ بٹی کے منہ پر رسید کیا کہ ان کے منہ سے خون نکلنے لگا اور ڈانٹ کر کہنے لگے:

"يًا عَدُيَّةَ نَفْسِهَا! أَو يَقُولُ غَيْرَ الحَقِّ؟".

''اپنی جان کی دشن! کیا آپ شیکونی حق بات کے سوابھی بھی پچھاور کہیں گے۔'' حضرت عائشہ ٹاٹھا مارے خوف کے رسول اگرم میٹیکونیا کے بیچھے جھپنے لکیس اور ڈر کر بیٹھ گئیں۔رسول اکرم میٹھکونیل نے حضرت ابو بکر بالٹونے فرمایا:

"لَمْ نَدْعُكَ لِهِنْدًا وَلاَ أَرَدْنَا مِنْكَ هَلَا"()\_

 <sup>(</sup>١) (حياء علوم الدين للغزالي(٢٣/٢). وقال العراقي: رواه الطبراني في الأرسط والخطيب في التاريخ من حديث عائشة بسند ضعيف. تخريج الإحياء (٢/٩٧٦).

''نہم نے آپ کواس کے لیے نیس بلایا تھا اور نہ ہی ہم آپ سے مید چاہتے تھے''۔ ایک دوسری دفعہ کا دافعہ ہے کہ حضرت عائشہ پڑتا کو رسول اکرم مائے کیا آپ کے پاس سخت غسہ آگیا؛ چنانچہ وہ کہنے گیس:

"أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّكَ نَبِيُّ اللَّهِ؟!"

'' آپ ہی تو وہ ہیں جن کواللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ ہے؟!''

حضرت عائشہ ٹھٹاکے یہ نازیبا کلمات کن کر آپ میٹائیٹن نے انتہا کی حکم وہر دباری اور بزین کا ثبوت دیا اورمسکرانے گئے (۱)۔

یقیناً کامیاب دمثالی شوہر کے لیے اس واقعہ میں عظیم تصحت ہے۔ اگر سارے ہی شوہر ویسے ہی تخل ویرداشت کا مادہ اپنے اندر بیدا کر میں جیسا کہ رسول اکرم بلطے آیا نے مذکورہ واقعہ میں اپنایا تو از دواجی اختلافات ہے ہر باد ہونے والے سارے ہی گھرانے ازمر نو آباد ہوجا کمیں گے اورٹو شعے خاندان کا اجڑتا گلتاں لہلا اشھے گا۔ کاش ایہ ہوتا!!

 <sup>(</sup>١) المصدر السابق وقال العرائي، رواه أبوبعلي في مديده وأبر الشيخ في كتاب الأمثال من حديث عائشة بسند فيعيف.

# بيٹي کو چٽاؤنی!

حضرت نعمان بن بشیر ظافظ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو برصدیق ڈٹاٹھ نے رسول اکرم میٹھی ہیں گئا ہوئے تو ویکھا کہ اکرم میٹھی ہیں کی خدمت میں آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اندر داخل ہوئے تو ویکھا کہ ان کی صاحبز اوی حضرت عاکشہ صدیقہ ظافلاً رسول اکرم میٹھی ہیں نور زور سے بول رہی ہیں اور آپ کی آواز سے ان کی آواز بہت بلند ہے۔

حفزت ابوبکر ٹائٹڑ کو غصہ آ گیا اور طمانچہ بھنچ کراپی بٹی کی طرف یہ کہتے ہوئے متوجہ

:2\_91

" يَا النَّهَ أُمَّ رُومَانَ! أَنَوْ فَعِينَ صَوْمَتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" "ام رومان كى بيني! (تيرى بيري ك كه) تو رسول الله بطَّنَةَ فَيْهُ كَ اورِ ابْن آواز بلندكر ما ہے؟"

چنانچدرسول اکرم مِنْ اَسَیَا فوراً حضرت ابوبکر اور حضرت عاکشہ بیجنا کے ورمیان حاکل ہو گئے جس کی وجہ سے معاملہ رفع وفع ہو گیا۔ جب حضرت ابوبکر بڑا ٹائڈ گھر سے باہر نکل گئے تو رسول اکرم مِنْ اَسِیْرہ عاکشہ بڑی کو راضی کرنے کے انداز میں کہنے گئے:

"أَلاَ تَرَيْنَ أَنِي قَدْ خُلْتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ؟!"

''تونے دیکھانیس کہ کیسے میں اس آدمی (تیرے باپ) اور تیرے درمیان ( آہنی ویوار بن کر) حائل ہو گیا (اور تو پٹال کھانے ہے بال بال بکی) 'ا''

دوسری وفعہ جب حضرت ابو بکر ڈھٹٹا رسول اکرم میٹھٹرٹنز کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کرآپ میٹھٹٹیٹر حضرت عائشہ ڈٹٹا کو ہنسارے ہیں تو وہ کہنے گئے۔

"يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَشْوِكَاتِي فِي سِلْمِكُمَاكُمَا أَشُرَكُتُمَافِي فِي حَرْبِكُمَا".

''اے اللہ کے رسول! آپ دونوں مجھے بھی اپنی صلح میں شریک کر لیس جیسا کہ آپ دونوں نے مجھے جھڑے میں شریک کیا تھا(۱)''۔

الدواووكي أيك روايت ش بكرني كريم مطاقية فرمايا.

"قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا".

"ہم نے شریک کیا، ہم نے شریک کیا"(۲)\_

امام احمد کی ایک دوسری روایت میں حضرت نعمان بن بشیر وہائٹ تی کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق مٹائٹ نے رسول اکرم مٹائٹ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ ڈٹائٹ او پھی آ واز میں کہدرتی ہیں: اللہ تم ایس خوب جانتی ہوں کہ آپ میرے باپ کی بہ نسبت علی بن ابی طالب وہ میت کرتے ہیں۔

بیان کر حفرت ابو بکر ڈائٹڑ اپنی بائٹہ ڈائٹا کی طرف (تھیٹر اٹھائے ہوئے) بڑھے اور کہنے گگے:

"يَا بِنْتَ فُلانَةٍ! أَلاَ أَسْمَعُكِ تَرْفَعِينَ صَوْتُكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟!".

"اے فلال کی بیٹی! کیا بی نہیں من رہا ہوں کہ تو رسول اللہ مطبیح کے اوپر اپنی آواز بلند کر رہی ہے؟!"(")۔

<sup>(</sup>١) أحمد (٢٧٢/٤)، صحيح على شرط مسلم، والنسائي في الكبرئ (٥٥٥٩).

<sup>(</sup>۲) أبوداود (۹۹۹)...

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤/٧٧)، وقال الأرنؤوط في تحقيقه: إسناده حسن.

#### سیدہ عائشہ ڑگائٹا پر بہتان تراشی اوران کی براء ت

ادھر وہ نوگ جو بھے سوار کیا کرتے تھے آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر بیس سوار ہوا کرتی تھی ۔انہوں نے سمجھا کہ بیس ہودج کے اندر ہی موجود ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت بکی چھکی ہوتی تھیں، ان کے جسم بیس زیادہ گوشت نہیں ہوا کرنا تھا، کیوں کہ آئیس بہت معمولی خوراک ملتی تھی۔اس لیے ہودج اٹھانے والوں نے جب اسے اٹھایا تو اس کے بلکے بن میں آئیس کوئی فرق محسوں نہیں ہوا۔ و لیے بھی ہیں اس وقت کم س لڑکی تھی۔ غرض اونٹ کو اٹھا کر وہ بھی روانہ ہو گئے۔ نشکر کی روائی کے بعد مجھے بھی اپنا ہارٹل گیا۔ میں : رہے پر آئی تو ذہاں کوئی موجود نہ تھا! نہ بیکارنے والا نہ جواب دینے والا۔ اس لیے ہیں اس جگہ آئی جہال میرااصل ڈیرہ تھا۔ جھے یفین تھا کہ جب تشکر کو میری عدم موجودگی کاعلم ہوگا تو وہ ضرور بھے لیئے آئی کمیں گے۔ میں میسوچ کرائی جگہ پر بیٹھ گئی۔اس دوران میری آ کھے لگنے گئی اور سوگئی۔

حضرت صفوان بن معطل بھی ایشتر کے پیچھے پیچھے آرہے ہے ( کیوں کردہ الشکر کے پیچھے اللہ استے ہیں۔ مور ہے الشکر کی کوئی چیز تیموٹ جائے تو اٹھالیں)۔ میچ وہ پڑاؤ کی جگہ آ پیچے۔ انہوں نے ایک سوے دو نے انسان کا سایہ دیکھا اور جب قریب آ کر دیکھا تو جھے کیچان گئے۔ پردہ کے حکم کے نزول سے قبل انہوں نے جھے دکھ رکھا تھا۔ جھے کیچان کر جب انہوں نے جھے دکھ رکھا تھا۔ جھے کیچان کر جب انہوں نے ان اللہ وانا الله وانا الله واجعون پڑھا تو ان کی آواز سے بیس جاگ گئی اور فوراً اپنی انہوں نے جھے سے کوئی بات تیمیں کی اور میں نے چاور سے اپنا مند ڈھانپ لیا۔ اللہ کی تیم انہوں نے جھے سے کوئی بات تیمیں کی اور میس نے کیا لئد کے سوا ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں سنا۔ وہ بچھ بات کے بخیر اپنی سواری سے انر گئی اور میں انھی اور گئی کو سوڑ دیا ( تا کہ بیل سوار ہو جاؤں )۔ میں انھی اور اس پرسوار ہو جاؤں )۔ میں انھی اور اس پرسوار ہو گئی۔ وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے چلے گئے۔ جب ہم لشکر کے قریب اس پہنچ تو ٹھیک دو پہرکا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ کے ہوئے تھا۔

حصرت عائشہ بڑنٹا کا بیان ہے: بھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوگیا۔ دراصل تہمت کا بیڑا عبداللہ بن افی بن سلول نے اٹھا رکھا تھا۔

عروہ بن زبیر (جوحفرت عائشہ بھٹھاہے اس حدیث کے راوی ہیں) کہتے ہیں: جھے معلوم ہوا ہے کہ وہ (منافق) اس تہت کا چرچا کرتا اور اس کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ وہ اس کی تصدیق کرتا ،خوب توجہ سے سنتا اور اس افواہ کو پھیلانے کے لیے خوب کھود کر پدکرتا تھا۔ عروہ بن زیبر مزید کہتے ہیں: حسان بن خابت، مسطح بن اخاشہ اور حمنہ بنت بھش کے سوا
تبعت لگانے میں شریک کسی کا بھی ہ مزہبل لیا گیا کہ چھے ان کا علم ہوتا (لیعنی ان سے
دوایت کرنے والے نے نہیں بتایا)، حالا فکہ اس میں شریک ہونے والے دوسرے لوگ بھی
متھے۔ جیس کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (کہ جن لوگوں نے تبعت لگائی ہے وہ بہت ہے
ہیں)۔ البعۃ ان سب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والاعبداللہ بن ائی بن سلول ہی تھا۔

عروه کہتے ہیں: اگر حضرت عائشہ ظائباً کے سامنے حضرت حسان بن ثابت ٹائڈ کو برا مجملا کہا جاتا تو وہ اس پرخفگی کا اظہار کیا کرتی تنہیں اور فر مانٹیں:

بيشعر حمال بن ثابت تي نے كہا ہے:

العرض محمد بنكم وقاء

فَإِنَّ أَبِي وَ وَالِّذَةُ وَعِرْضِي

"میرے والد اور میرے والد کے باپ اور میری عزت، فید مطابق کی عزت کی عزت کی حق علی علاقت کے میں میں کا میں کا حق ا

حضرت عائشہ بینی آگے بیان کرتی ہیں: پھرہم مدینہ منورہ کی گئے اور وہاں وکنیتے ہی اسل جو بیار ہوئی گئے اور وہاں وکنیتے ہی اسل جو بیار ہی ہوتا رہا گئے ہیاں کرتی ہیں۔ اس عرصہ میں لوگوں میں بہتان تراثی کرنے والوں کا بڑا چرچا رہا، کین میں اس سلسلے میں پھی بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اپنی بیاری کے دوران ایک ہات ضرور کھنگ رہ ہی تھی رسول اگرم بیٹے بین کی طرف سے بیاری کے دوران ایک ہات ضرور کھنگ رہی تھی جو میں اس سے بہتر آئے مرض میں و کیے بیکی اس مرتبہ وہ اطف و محبت نہیں مل پارہی تھی جو میں اس سے بہتر آئے مرض میں و کیے بیکی اس مرتبہ وہ اطف و محبت نہیں مل پارہی تھی جو میں اس سے بہتر آئے ا

"کُيْفَ تِيكُمْ؟"

. "طبعت کینی ہے؟"

صرف اتنا ہی اپوچھ کر والیس مطلے جاتے۔ آپ ملے بیٹنے کے اس طرز عمل سے جھھے پچھ شبہ

تو ہوتا تھا (کہ آخر بیا نداز کیوں بدلا ہوا ہے؟) گرمیرے متعلق بھیلی ہوئی چہلی ہوئی چہلی کا مجھے کے طرف کچھا حساس نہیں تھا۔ بیاری سے جب افاقہ ہوا تو میں ام منطح بڑھ کے ساتھ مناصع کی طرف گئی جو (مدینہ کی آبادی سے باہر) ہمارے رفع عاجت کی جگہ تھی۔ ہم اس جانب صرف رات کے وقت نکلتے تھے۔ یہاں سے پہلے کی بات ہے جب بیت الخلا ہمارے گھروں سے قریب بین گئے تھے۔ یہاں سے پہلے کی بات ہے جب بیت الخلا ہمارے گھروں سے قریب بین گئے تھے۔ پڑنکہ ہم عرب کے قدیم طریقے پر عمل کرتے اور میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہمیں اس بات سے تکلیف ہوا کرتی تھی کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلا بنائے جا کیں۔

غرض میں ام مسطح بڑا تھا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے تکل ۔ ام مسطح ابی رہم بن مطلب بن عبد مناف کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ صنحو بن عامر کی بیٹی ہیں اور وہ حضرت الویکر بڑا تھ کی خالہ ہوا کرتی ہیں۔ آئیس کے بیٹے مسطح بن اٹا فہ بن عباد بن مطلب بڑا تھ ہیں۔ جب میں اور ام مسطح حاجت سے قارع ہو کر ایتے گھر دالیس آ رہے تھے تو (راستے میں) ام مسطح ابنی چاور میں پھسل گئیں اور ان کی زبان سے نکالا:

"تَعِسَ مِسْطَحُ!". "المطح وليل موا".

. ش نح كها: "بِغْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْراً؟!"

" آپ نے بری بات زبان سے نکالی، آپ ایک ایسے خض کو برا کہدرہی ہیں جنہوں نے جنگ یدر میں شرکت فرما کی تھی؟!"

ام سطح کینج لکیں کیوں مسطح کی ہاتیں تم نے نہیں سنی ؟ میں نے پوچھا: کون کی بات؟ چنانچہ ام سطح نے میرے متعلق ہونے والی چہ مگو کیوں کا ذکر کیا۔ اب کیا تھا، ان ہاتوں کے سننے کے بعد میری بیاری ٹھیک ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی۔ جب میں گھر پیچی تو رسول اگرم مطفظ تیج میرے پاس انٹریف لائے اور سلام کے بعد دریافت فرمایا: "مطبیعت کیسی ۔ ہے؟" میں نے عرض کیا کیا آپ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرما کیں گے۔ فرما کیں گے۔ فرما کیں گے۔ بہر صال رسول اکرم ملے ہوتا کہ گھر جاکر اپنے والدین ہے اس فہر کی تصدیق کروں گی۔ بہر صال رسول اکرم ملے ہوتا ہے مجھے جانے کی اجازت وے دی۔ ہیں نے گھر ہوتا کر اپنی والدہ سے پوچھا آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں؟ والدہ نے ہتایا: بیٹی افکر نہ کر، اللہ کا تم اللہ کی تتم النہ کی تتم النہ اللہ ہی کہیں ، وا ہو کہ ایک فواعورت عورت کی ایسے شوم کے ساتھ ہو جو اللہ میں سے محت بھی کرتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور پھر اس پر ہمتیں نہ لگائی گئی ہوں، اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ ہیں نے کہا سجان اللہ الرمیری سوکنوں سے اس کا کیا تعلق) اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ ہیں نے کہا سجان اللہ الرمیری سوکنوں سے اس کا کیا تعلق) اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ ہیں نے کہا سجان اللہ الرمیری سوکنوں سے اس کا کیا تعلق) اس کا چواتو عام لوگوں میں ہے۔

ادھر پھر جو ہیں نے رونا شروع کیا تو رات بھر روتی ہی رہی۔ روتے روتے صبح ہوگئی اور میرے آنسوکسی طرح تھے کا نام نہیں لے رہے تھے اور نہ ہی نیند آ رہی تھی۔ اُدھر رسول اگرم بیٹے کیا نے خضرت علی بن ابی حالب اور اسامہ بن زید بڑائی کو اپنی بیوی (عائش) سے علیحدگی افتیار کرنے کے متعلق مشورہ طلب کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ بیٹے کی نوٹ نوٹ نوٹ کی اسامہ بیٹونٹ نوٹ آپ بیٹے کو ای کے مطابق مشورہ دیا جو وہ آپ کی بیوی (مرادخود اپنی ذات سے ہے) کی پاکیزگی اور آپ کی مطابق مشورہ دیا جو وہ آپ کی بیوی (مرادخود اپنی ذات سے ہے) کی پاکیزگی اور آپ کی فیرہ بھی خیرہ بھیائی کے معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میں میں جو بیٹر و بھیائی کی بیوی میں میں میں خیرہ بھیائی کی بیائی کی بیوی میں جائے گئی نے کہا کہ آپ کی بیوی میں جائید کی بیوی میں جائی نے کہا کہ آپ کی بیوی میں ہے۔ ابات علی نگاؤنو نے کہا:

"يًا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ النِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الجَارِيَةَ تُصَلِّدُقُكَ".

''اے اللہ کے رسول! اللہ تعالی نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور الن کے سوا عور تیں میں آپ کو بہت ملیں گی، آپ الن کی لونڈی بریرہ سے بھی وریافت فرما لیس وہ آپ کو

حقیقت حال ہے آگاہ کر دے گیا'۔

پھررسول آگرم مِشْفَقَقِمْ نے حضرت بریرہ ﷺ کو بلایا اور ان سے دریافت فرمایا: "أَیْ بَرِیرَ قُا هَلْ رَأَیْتِ مِن شَیءِ یَرِیدُکِ؟"

'' بربریہ! تم نے بھی الیں کوئی بات دلیھی ہے جس سے عائشہ پر شبہ ہوا ہو؟''۔

بریرہ نے جواب میں کہا: قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! میں نے ان کے اندر کوئی الیی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو (اور جس میں شبہ کی گئجائش ہو)؛ البتہ آئی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نوعمرلز کی ہیں ،آٹا گوندھ کرسو جاتی ہیں اور کمری آکراہے کھا جاتی ہے۔

حفزت عائشہ ظائفہ آگے بیان کرتی ہیں کہ اس دن رمول اکرم ﷺ نے محابہ کرام ٹنگ کو خطاب فرمایا اور منبر پر کھڑے ہو کران کے سامنے عبد اللہ بن انی کا معاملہ رکھا۔ آپ مشکر کیا نے فرمایا

"يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ! مَن يَعْذِرُنِي مِن رَجُلٍ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَاللَّهِ! مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْراً وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْراً، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي".

"اے مسلمانوں کی جماعت! اس شخص کے بارے میں میری مدد کون کرے گا جس کی ادیسے میں میری مدد کون کرے گا جس کی ادیسے میں اب میری میوی میں خیر ادیسے میں اب میری میوی میں خیر و بھلائی کے سوا کر تام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا لیا ہے جس کے بارے میں بھی میرے گھر آیا تو جس کے بارے میں بھی میرے گھر آیا تو میں سے سوا ادر پھی نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر آیا تو میں سے ساتھ بی آیا"۔

ب سنتے بی قبیلہ بی امہل کے ہم رشتہ حصرت سعد بن معاذ والنیا کھڑے ہوئے اور عرض

کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر وہ شخص قبیلہ اوس کا ہوگا تو میں اس کی گردن مار دون گا اور اگر وہ ہمارے تبیلے کا ہوا تو آپ کا اس کے متعلق بھی جو تھم ہوگا ہم بچالا کمیں گے۔

ام الموشین بیان کرتی ہیں کہ اس پر قبیلہ فزارج کے ایک سحانی کھڑے ہوئے۔ حسان کی والدہ ان کی بچیازاد بہن تھیں لینی حضرت سعد بن عبادہ اللہ تھے اور اس سے اور اس سے بہلے وہ بڑے نیک اور ایکھے آدی تھے لیکن آج فبیلہ کی حمیت ان پر غالب آگئی۔ انہوں نے حضرت سعد بن معاذ ڈٹائٹو کو مخاطب کر کے کہا:

"كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِن رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَن يُقْتَلَ" -

'' آپ غلط کہدرہے ہیں، اللہ کی تم! آپ اے قلّ نہیں کر سکتے اور ندآپ کے اندراتی طاقت ہے۔ اگر وہ آپ کے قبیلے کا ہوتا تو آپ اس کے قلّ کا نام ند لیتے''۔

اس کے بعد حضرت اسید بن حفیر بالٹنؤ جو حضرت سعد بن معاذ بنائٹؤ کے چھازاد بھا کی تھے، کھڑے ہوئے اور حضرت سعد بن عمادہ ٹٹائٹؤ کو مخاطب کر کے کہا:

۔ اللہ کی هنم! تم جھوٹے ہو، ہم اے ضرور قتل کریں گے۔ اب اس میں شبہ نیس رہا کہ تم بھی منافق ہو، تم منافقوں کی طرف سے مدافعت کر رہے ہو۔

ائے میں اوس اور فزرج انسار کے دونوں ہی قبیلے بھڑک اٹھے ادر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپس ہی میں لڑ بڑیں گے۔اس ونت تک رسول اگرم میٹھی آئیا منبر ہی پر تھے۔

سیدہ عاکشہ ﷺ آگے بیان کرتی ہیں: میں اس بورے دن روتی رہی ، نہ میرا آنسو شمتا تھا اور نہ آکھ گئی تھی۔ مبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے۔ دورا تیں اور ایک رن میرا روتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اس پورے عرصہ میں نہ میرا آنسو رکا نہ نیند آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ بھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پال
ہی بیٹے ہوئے تھے اور میں روئے جارئی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی
اجازت چاہی۔ میں نے اسے اجازت وے وی اور دہ بھی میرے ساتھ بیٹے کر روئے گئی۔
ہم ابھی ای حالت میں تھے کہ رسول اکرم ملطے آئے ہم انھی الائے۔ آپ نے سلام کیا اور
بیٹھ گئے۔ جب سے بھھ پر تہمت لگائی گئی تھی رسول اکرم ملطے آئے ہم میرے باس نہیں بیٹے
سے۔ ایک ماہ گزرگیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں دی
سے۔ ایک ماہ گزرگیا تھا اور میرے بارے میں بھر فرمایا:

"أُمَّا بَعْدُ! يَا عَائِشَةُ! إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كُذَا وَكَذَاء فَإِنْ كُنْتِ بَرِيتَةٌ فَسَيُبَرَوْكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ"

"الم بعد! اسے عائش! مجھے تمہارے بارے میں اس اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تم واقعی اس معالمے میں باک وصاف ہوتو اللہ تعالیٰ تمہاری براء ت خود بیان فرما و سے گا،لیکن اگرتم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے حضور میں تو بہرو، کیونکہ بندہ جب اینے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرما تا ہے"۔

سیدہ عائشہ طاقت طاقت کی بیان کرتی ہیں: جب رسول اکرم مین کی اپنی بات مکمل کر بچکے تو میرے آنسواس طرح محلک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوں نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والدے عرض کیا:

"أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّى فِيمَا قَالَ".
"ميرى طرف سے رسول اكرم مِنْ اَكَيْنَ كَى بات كا جواب وين" ـ

میرے ابونے کہا: اللہ کا تتم ! مجھے کھے مجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ منظ مَیّا کو کیا جواب دوں۔ پھر میں اپنی ای کی طرف متنوجہ ہوئی ادر عرض کیا: تم رسول اکرم ملطا تیا کی بات کا جواب دو۔ ای نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کی تم ایجھے کچھ بچھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا جواب ووں۔ چنا نچہ میں نے خود ہی جواب دیا، حالا نکھ میں بہت کم عمرلز کی تھی اور قر آن بھی میں نے زیادہ نہیں بڑھا تھا، کہ اللہ کی تشم! میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے بارے میں اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر میں اور آپ لوگوں نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ابس صورت میں اگر میں مہول کہ میں اس تهست سے یاک ہوں تو آپ لوگوں کومیری صفائی ویا کیزگی پریفین نہیں ہوگا؛ البتداگر میں ایسے ناکردہ گناہ کا اعتراف کرلوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہول تو آب لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔اللہ کاتم! میری اور آب لوگون کی مثال حضرت بوسف اللِّا ك والدجسى ب جب انهول نے كما تھا: ﴿ فَصَبْرٌ جَعِيلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ "مرى كرنا بهتر ب، اور جو بكهتم كهدرب مواس من الله على مدد در كارب كـ (يوسف: ١٨]

سیدہ عائشہ نظا آگے بیان کرتی ہیں: یہ کہہ کریس نے اپنارٹ دوسری طرف چھرلیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانا تھا کہ میں اس معالمے میں قطعاً کری تھی اور دہ خود میری براء ت ظاہر کرے گا، کوئکہ میں واقعی بری تھی۔ لیکن اللہ کی تشم! جھے اس کا کوئی وہم وگان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالی قر آن کریم میں وقی کے ذریعے میری براء ت نازل فرائے گا جس کی خلاوت کی جائے گی۔ کیونکہ میں اپنے کو اس سے بہت کمتر جھتی تھی کہ اللہ تعالی میرے معالمے میں خود کوئی کام فرائے ؛ البتہ جھے اتی ی امید ضرور تھی کہ رسول اکرم میرے معالمے میں خود کوئی کام فرائے ؛ البتہ جھے اتی ی امید ضرور تھی کہ رسول اکرم میرے مواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالی میری براء ت کر وے گا۔ لیکن

اللہ کی تتم ا اہمی رسول اکرم مظیّقاتی اس مجلس سے اٹھے ہمی تہیں تنے اور نہ بن کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ رسول اکرم مظیّقاتی پر وئی نازل ہوئی شروع ہوگئی اور آپ پر وہی کیفیت طاری ہوئی شروع ہوگئی ہو وہی کی شدت نیس طاری ہوئی تھی۔ موتیوں کی مانند پیپنے کے تقارب آپ کے جہرہ انور سے گرنے گئے؛ حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ یہ اس وہی کی وجہ سے تھا جو آپ بر نازل ہورہی تھی۔ جب آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرانے گئے۔ سب آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرانے گئے۔ سب سے پہلاکھہ جوآپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھیٰ:

"يَا عَائِشُهُ! أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأُكِ".

''اے عائشہ! اللہ تعالیٰ نے تمہاری براء ت نازل فرما دی''۔

سیدہ عائشہ صدیقہ فی بیان کرتی ہیں: اس پر میری والدہ ہی ہے ہے کہا: اللہ کا تم است کھنے گئی کہ رسول اکرم کے سامنے کھڑی ہوں گار اور ان کے سرکا بوسددو)۔ بیس نے کہا: اللہ کا تم ایش ان کے سامنے ہیں گئری ہوں گا۔ بیس اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی حمد وثنا نہیں کروں گی (ای کا شکریہ اوا کروں گی کیونکہ ای نے میری براء سہ نازل قرمائی ہے)۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا: ﴿إِنَّ اللّٰهِ بِنَ جَاوُا بِالإِفْکِ ﴾ (جولوگ تہمت تراتی بیس شریک ہوئے ہیں)۔ دی فرمایا: ﴿إِنَّ اللّٰهِ بِنَ جَاوُا بِالإِفْکِ ﴾ (جولوگ تہمت تراتی بیس شریک ہوئے ہیں)۔ دی آیات اس سلسلے میں نازل فرمائیں۔ اس وقت حضرت ابو کر می اللہ کی قتم اسلے نے بن اخالتہ کے جو افحالے سے خود افحالے سے کہا: اللہ کی قتم اسلے اس پر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق اس طرح کی تہمت تراتی میں حصہ لیا ہے، میں اب اس پر بھی خوری تم نیس کروں گا۔ شرح نمیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَلَا يَاتُولُ أُو لُو الْفَصْلِ عِنْ اللّٰ فَصَلَ اور اہل ہمت فتم نہ کھا کیں) سے ﴿غَفُورٌ وَجِمِیمٌ کی بنا پر تھی )؛ چنا نچہ حضرت ابو کر بڑاؤی یا دوسرے مسلمانوں کی اس میں شرکت محض خلافی کی بنا پر تھی )؛ چنا نچہ حضرت ابو کر بڑاؤی یا دوسرے مسلمانوں کی اس میں شرکت محض خلافی کی بنا پر تھی )؛ چنا نچہ حضرت ابو کر بڑاؤی یا دوسرے مسلمانوں کی اس میں شرکت محض خلافی کی بنا پر تھی )؛ چنا نچہ حضرت ابو کر بڑاؤی نے کہا: اللہ کی تم اب اس وظیفہ کو میں کھی بندئیس کروں گا۔

سیدہ عائشہ صدیقہ طفظ کہتی ہیں کہ میرے معاطع میں رسول اکرم منظفاتی نے ام الموسین زینب بنت جحش ظفظ سے بھی مشورہ کیا تھا۔ آپ نے بوچھا تھا: ''عائشہ کے بارے میں شبیس کیا معلومات ہے، یا تم نے اس میں کوئی بات دیکھی ہے (جو تابل شبہ ہو)؟''۔ حضرت زینب ظفف نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اپنی آتھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں کہ ان کی طرف خلاف واقعہ نسبت کروں، اللہ کی شم ایس عائشہ کے متعلق خیر کے سوا رکھونیس جانی۔

سیدہ صدیقہ فاق کہتی میں کہ حضرت زینب فاقتا ہی تمام ازواج مطہرات میں میرے مقابل کی تھیں،لیکن اللہ تعالی نے ان کے تقویٰ اور پا کبازی کی وجہ سے انہیں (اس حساس معاملہ میں حصہ لینے سے )محفوظ ر

کھا۔ البتہ ان کی بہن حمنہ نے غلط راستہ اختیار کیا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئی تھیں۔

سيده عا نَشرصديقة بنَّ فِي بيان كرتي بين: الله كي تتم! جن صحالي كے ساتھ بيتهت لگائي گئ متن وہ بيتهت من كر كہتے:

"سُبْحَانَ اللَّهِ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَاكَشَفْتُ مِن كَنَفِ أَنْفَي قَطُّ".

''سبحان الله! فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نے آج کے کسی بھی عورت کا پروہ ٹییں کھولا ہے''۔

ام المونین عائشہ عدیقہ بڑنجا کا بیان ہے: بھراس واقعہ کے بعدوہ اللہ کے رائے میں شہیر ہو گئے(!)\_

<sup>(</sup>١) بنجاري: كتاب المغازي (١٤١٤)، مسلم: كتاب القوية (٧٧٠).

#### خوش مزاج بیوی

رسول اکرم مؤلیٰ اپنی زوجہ محتر مہ حضرت سودہ بنت زمعہ بڑھا کے ساتھ بڑے الی نری سے پیش آیا کرتے تھے؛ چونکہ وہ بہت ہی خوش مزاج اور بنس مکھ خاتون تھیں اور آپ مینے آئیا ان کی خوش گی سے محطوظ ہوا کرتے تھے۔ وہ آپ مینے آئیا کو بنسانے کے سلیے اچھی اچھی اور کیھے دار باتیں کیا کرتی تھیں۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سودہ ٹیجٹا نے رسول اکرم بلطنے آئیا ہے۔ عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے گزشتہ رات آپ کے چیچے نماز پڑھی۔ آپ کے ساتھ جو میں رکوع میں گئی تو میں نے اپنی ناک زور سے پکڑلیا کہ کمیں میری ناک سے خون نہ میکنے لگ جائے۔ بیان کررسول اکرم بلطنے تیان ہمس پڑے۔

ای طرح سووہ ڈیٹا وقا فو قنا کوئی کوئی بات کہہ کرآپ بیش<u>ینٹی</u> کو ہنسایا کرتی شمیں <sup>(1)</sup>۔ یہ وہ کیبلی خاتون میں جن سے رسول اکرم بیشیکٹیٹی نے سیدہ خدیجہ ڈیٹن کی وفات کے بعد نکاح کیا۔اوران کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ ڈیٹنا کہا کرتی تھیں:

"هَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبُّ إِلَى أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاَجِهَا مِن سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةً، مِن امْرَأَةٍ فِيهَا حِلَّةٌ"\_

'' <u>مجھے</u> سودہ بنت زمعہ بیُٹھا کے سواکس بھی دوسری عورت کی طرح ہونے کی آرزوجیمیں ہوئی البتہ ان کے مزاج میں تھوڑی می تیز کی تھی''(r)۔

 <sup>(</sup>۱) طبقات این سعد (۸/ t t)، الإصابة (۳ ۲ ۱۹ ۱) لاس حجر.

<sup>(</sup>١) مدملم (٢٦٤١)، طبقات ابن - مد (٨/٤٤).

#### اس کا چ<sub>جره بھی</sub> لیپ دو!

سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز ام المونین سودہ بڑھ جارے گھر تشریف لائیں۔ رسول اکرم بیٹھ گئے کہ آپ گر میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ میٹھ کھا جارے درمیان اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کا ایک پاؤں میری گود میں تھا اور دوسرا پاؤں حضرت سودہ بڑھا کی گود میں۔ میں نے خزیرہ (۱) بچایا اور حضرت سودہ بڑھ کو کھانے کو کہا، گرانہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔

میں نے کہا: کھا تیں ورنہ میں آپ کا مندای سے لیپ دول گی!

گر حضرت سود : نُفُفّائے اب بھی کھانے ہے اٹکار کر دیا۔ اس پر میں نے برتن میں سے خزیر ولیا اور اس سے ان کے چہرے کولیپ دیا۔

يەغماق دىكھىكررمول اكرم ئۇۋۇ قېلىل پڑے۔

بھرآپ منے کی گیزا نے اپنا یا وَل حضرت سودہ بڑھا کی گود میں سے تھینے لیا؟ تا کہ دہ مجھ ہے انتقام لیں اور فرمانے لگے:

"لَطِلْحِي وَجْهَهَا". "اس ك چرب كوبهي ليب دو"\_

چنا نچیے حضرت سودہ ٹائٹا نے برتن میں سے قزیرہ اٹھایا اور اس سے میرے چیرے کو بھی لیپ دیا، اور اس دوران رسول اکرم ملط کیٹیز میشتے رہے(۲)۔

ری خور یہ کہتے ہیں: وو گوشت جس کو جیون حجونا لکڑا کیا جائے اور اس ہر زیادہ پائی انڈیل دیا جائے ، اور کئے کے بعد اس ہر آنا چیٹرک دیا جائے۔ اگر اس میں گوشت مدہوتو اے مصیدہ (ایک تشم کا کھانا) کئے تیں۔ (النبیارہ: ۲۸/۲)

و تاريخ المرسي في عشرة النساء (١٩٩٧)، أبريعليّ (٢٧١٤) بإسناد جيد السجمع (١٩١٩).

#### ال نختجر كا كيا موگا؟!

حضرت انس بن ما لک بڑائٹہ بیان کرتے ہیں کہ (میری والدہ) ام سلیم بڑاؤہ نے جنگ حنین کے دن ایک مختجر بنا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ ان کے شوہر مصرت ابوطلحہ بڑائٹہ نے انہیں اس حالت میں دکھے کر رسول اکرم بیشے آئے ہے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میدویکھیں ام سلیم کو، اس نے اپنے ساتھ خنجر لڑکا رکھا ہے؟!

رسول اکرم میشیکتیانے نے امسلیم بھانا ہے ہو چھا:

"مًا هٰذَا الْجِنْجَرُ؟".

''ان خنجر کا کیا ہوگا؟''۔

انہوں نے عرض کیا:

"اتَّخَذْنُهُ إِنْ دَنَا مِنِي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَوْتُ بِهِ يَطْنَهُ".

''میں نے بیختجر اس لیے بنائی ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے گا تو میں اس ہے اس کا پہیٹ بھاڑ دوں گی''۔

بيان كررسول أكرم الطيئة فيا منتشف الكف

بھر حضرت ام سلیم جھٹھانے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے بعد جو آزاد کردہ قیدی سریب سے میں میں سے سے میں میں میں میں میں اور قاس

ہیں اور جو آپ کے ذریعہ شکست کھا چکے ہیں، آپ انہیں قبل کر دیں۔

رسول اكرم مصفيقية في ارشاد قر مايا:

"يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! إِنْ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ"\_

''اے ام سلیم! اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کانی ہو گیا اور جو کیا اچھا ہی کیا''(¹)۔

(۱) مسلم (۲۸۹)، أحمد (۱۸۲۲ (۱۸۸۸) ۱۸۸۸)،

## رسول اكرم طشيئيلم كالبيينه

ائس بن مالک ٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم طفی آیا (میرے گھر ہیں) چڑے کے قرش پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کو پسیند آیا ہوا تھا۔ جب ام سلیم ٹاٹھانے ویکھا کہ رسول اکرم طفی آیا کا جسم پہینے سے شرابور ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے پسینہ نچوڑ کر ایک بوتل میں رکھنے لگیں۔اسے میں رسول اکرم طفی آیا کی آئے کھل گئی اور فرمایا:

"مًا هٰذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ؟".

''ام سلیم! به کیا کررنی ہو؟''۔

ام سلیم ٹھٹھانے عرض کیا: بیں آپ کا بہیندا پی خوشبو میں ملانے کے لیے اکٹھا کر رہی ہوں۔ ندین کر دسول اکرم منطق آیا ہمس پڑے (۱)۔

دراصل میداوراس قسم کی دوسری باتیں صحابہ اور صحابیات کی رسول آکرم مضطَقیّن سے شدید محبت کی علامت ہیں۔ بھی وہ محبت تھی کہ جب حضرت عروہ بن مسعود تقفی می تفقیل صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی طرف سے سفارت کا فریضہ انجام دسینے آئے اور صحابہ کرام کی آپ مطبقہ تین سے شدید محبت ولگاؤ کا خوشما منظر دیکھا تو واپس جاکر انہوں نے اسپنے کافر ساتھیوں کو میتا ٹر دیا:

''میری قوم! الله کی تتم! بین کئی کئی دفعہ قیصر و کسری اور شاوِ نجاتی کی خدمت میں پہنچا ہوں گر ان کے حوار بین کی ان کے ساتھ وہ تعظیم وتو قیر نہیں دیکھی ہے جو محمہ کے ساتھی ان کی کرتے ہیں، کہ ان کا تھوک بھی کسی ساتھی کے ہاتھ ہی میں گرنا ہے!!''(۲)۔

<sup>(</sup>۱) [صحيح] نسائى (۲۱۸/۸)، رقع (۲۲۸۱)، مسلم (۲۲۲۱).

<sup>(</sup>١) اس كي تقصيل أحمد (٣/٣٣٠،٢٦٩) اور بخاري (١١٤١٢،١٤١) دغيره ش ويمس جاسكتي ہے.

#### . تو تو بروي ہو گئي!

حضرت المس بن ما لک ٹائٹ بہان کرتے ہیں کہ ام سلیم ڈاٹٹ ہاس ایک بیٹیم پڑی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم پنٹے تین نے اسے دیکھ کرفر مایا:

"آنُتِ هِيَه، لَقَدْ كَبِرْتِ لاَ كَبِرَ سِنُّكِ!".

''ارے تو ہی ہے! اب تو تو ہڑی ہوگئ ہے، تیری عمر دراز نہ ہو!''۔

وہ بڑی روتی ہوئی اسلیم ڈاٹھا کے پاس گئی تو ام سلیم نے پوچھا: بیٹا! کیا بات ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ بڑی نے روتے روتے بتایا کہ اللہ کے رسول نے میرے اوپر بددعا کر دی ہے کہ میری عمر دراز نہ ہو، اب تو میری عمر ہرگزئیس بڑھے گی۔ بیس کر ام سلیم ڈاٹھا جلدی ہے اپنی چادر تھسٹتی ہوئی تکلیں اور رسول اکرم شکھی تیا ہے جاملیں۔

آبِ مِنْظُولِمْ نِي مِعْهَا: "كيابات بام سليم؟".

ام سلیم النظائف عرض کیا: اے اللہ کے بی ای آپ نے میری یتیم بی پر بدوعا کی ہے؟ آپ منطقی نے فرمایا: "میں نے کیا بدوعا کی ہے اے ام سلیم؟"۔

ام سلیم ﷺ نے عرض کیا اس نے بچھے بنایا ہے کہ آپ نے اس کی عمر دراز نہ ہونے کی بددعا کر دی ہے۔ بیس کر آپ مِضْقَاتِیا نے ہنس ریا ادر فرمانے لگے:

''ام سلیم! کیا تخفی نہیں معلوم کہ بٹل نے اپنے پروردگار سے بیشرط لگا رکھی ہے کہ بٹل ایک بشریموں اور بحیثیت ایک بشرخوش وناخوش بھی ہوتا ہوں، ٹبذا اگر کبھی بٹل نے اپنے سمسی امتی پر بددعا کر دی ہوجس کا وہ اہل نہیں تھا تو اس بددعا کو اس سے حق بیس طاہر اور اس کے گناہوں ہے کفارہ اورا پی قربت کا ذریعہ بنا دے ''(ا)۔

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب البر والصلة والأداب (٢٦٠٣).

#### شایدتو پہلے شوہر کے پاس جانا حیامتی ہے؟!

سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھا کہتی ہیں کہ حضرت رفاعہ القرظی واٹھ نے اپنی ہوئ کو جب طلاق بائن وے دیا تو ان کی ہوئ ہے عدت گزرنے کے بعد حضرت عبدالرحمن بن زبیر جھاؤہ سے شادی کر لی۔ پھر پچھ دنوں کے بعد وہ نی کریم بطیقی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے گئیں: اے اللہ کے رسول! میں رفاعہ القرظی کی زوجیت میں تھی، جب انہوں نے مجھے طلاق شلاہ دے دیا تو عبدالرحمٰن بن زبیر نے مجھے سے شادی کر لی۔ مگرشا دی کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان کے باس حق زوجیت کی اوائی کی خافت تہیں ہے۔ یہ کہتے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان کے باس حق زوجیت کی اوائی کی خافت تہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے دہ اپنی چادر کا ایک کونہ بکر کر آپ میں تھیں۔

اس وقت ابوبکر طائظ مجھی نہی کرتم مضافیقاً کے پاس سے اور این سعید بن عاص طاقت وروازہ پر اجازت کے لیے بیٹھے تھے۔ اوھر جب خالد طائلا نے عورت کی ہے بات اور اپنی چاور کے ایک حصہ ہے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو زور زور نے آواز دینے گا۔ ابوبکرا آپ اس خاتون کو ڈا بیٹنے کیوں نہیں جو ہے آپ مطافیکا کے سامنے اس قسم کا اشارہ کر رہی ہے؟!اور رسول اکرم مطافیکا ان کی بات من کر مُسکان مجرد ہے۔ تھے۔ فرمایا:

" لَعَلَّكِ تُرِيدِين أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيِّلَتَهُ وَيَذُوفَ عُسَلْتَكِ "(١)

''شایدتم اسپنے پہلے شوہر (رفاعہ القرظی) کے پاس دوبارہ لونا جاہتی ہوا بھیں رتم اس وقت تک اسپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو بکتی ہو جب تک کرتم اس (عبدالرطن) کا مزہ نہ چکھ لوا در وہ بھی تنہا رومزہ نہ چکھ لے (یعنی تنہارے ماہین حقیقی جماع ہونی جائے ہے)''۔

<sup>(</sup>۱) بخاری (۸٤) نيز وکيمي رقم (۱۹۲۵، ۴۸۲۵) است (۱۹۳۳).

# تیری بیوی نے تو تحقیے بھلے ہی کا تھم دیا تھا!

سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھنا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابورافع نگاشتہ کی بیوی سلنی ڈبھٹا جو کہ رسول اکرم میشنگینیل کی آزاد کردہ باندی تھیں، ایک مرتبہ رسول اکرم میشنگینیل کی خدمت میں بیشکوہ کے کرحاضر ہوئیس کہ ان کے شوہر نے انہیں بارا ہے۔

رسول اکرم منطقاتین نے ان کے شوہر حضرت ابورافع بٹائٹ سے فرمایا:

"مًا لَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعُ؟".

''ابورافع! تمهارا اورتمهاری بیوی کا کیا مقدمه ہے؟''۔

حضرت ابورافع وَفَقَوْنِے عرض كيا: يا رسول الله: اس نے مجھے لكيف ده بات كى ہے! رسول اكرم يافق كيا نے ال كى يوكى ہے ہو جھا:

دوسلمٰی! کون سی الیمی ہات کے ڈریکھے تو نے اپنے شوہر کواڈیت وگیا ہے؟''۔

سنٹی بڑتھ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے کوئی الیکی تکلیف وہ بات تو نہیں کی ہے؛ البت انہوں نے نماز کے دوران ریاح خارج کر دیا تو میں نے بس اتی کی بات کہددی ہے کہ اے ابورافع! رسول اکرم منظے آئے نے مسلمانوں کو تتم دیا ہے کہ اگر کسی کو ریاح خارج ہو جائے تو وہ وضو کر نے میں بات تقی جو میں نے کہی ہے اور اس پر جھے ان کی مار کھائی بڑی ہے!!

بيان كررسول اكرم مضيئي بنت عكاور ارشاو فرمايا:

"يَا أَبَا رَافِعُ! إِنَّهَا لَهُمْ تَأْمُوكَ إِلَّا بِخَيْرِ".

"ابورافع! تيرى بيوى نے تو تخفي بصلے بى كاتھم ديا تھا"(ا)\_

<sup>(</sup>١) أحمد (٢٧٢/٦)، والبزار (١٨٠)، وإسناده حسن، ومجمع الزوائد للهيثمي(٢/٣٤٢).

## حاندني رات ميں يازيب نظرا ألئ!

حضرت عبد الله بن عباس ٹیٹھا بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے عبد نبوی میں اپنی ہیوی سے ظہار (۱) کر لیا اور اس کا کفارہ اوا کرنے سے قبل می اپنی ہیوی سے ہم بستری کر بیٹھا۔ پھر وہ رسول اکرم ملٹھا کیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعہ کی خبر دی۔

رسول اكرم طفيقية نے اس سے فرمایا:

"مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَٰلِكَ؟".

" تجھے اپنی بیوی سے ہم بسری کرنے برکس چیز نے ابھارا؟"۔

ال نے عرض کیا:

"يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي القَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكُ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا"

'''اے اللہ کے رسول! میں نے جاندنی رات میں اس کی یازیب کی سفیدی و کھیے لی؛ چنانچہ بچھے ایپے نفس ہر کنٹرول ٹیس ہوسکا اور میں اس سے ہم بستری کر ہیٹیا''۔ بیسن کررسول اکرم منظیمی آئی ہنس پڑے اور اسے تھم دیا کہ جب تک ظہار کا کفارہ اوا نہ کرے، اپنی بیوی ہے الگ رہے (۲)۔

<sup>(</sup>۱) لیتی اس نے اپنی بیوی ہے کہا "أنتِ عَلَیْ تُحطَّهُو أُقِی"، "تو میرے اوپر میری ماں کی بیٹے کی طرح اس اس کے بیٹے کی طرح حرام ہے '۔ زمانہ جا بلیت میں بیاطلاق کی آیک تشم تھی جس سے اسلام نے منع فرمایا ، اور جو ایسا کر سے اس کے لیے کفارہ کا تھنم دیا۔ اس کے لیے کفارہ کا تھنم دیا۔

<sup>(</sup>٢) [حسن] ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب المظاهر يحامع قبل أن يكفر (٢٠٦٥).

## میرے خیال میں تواپنے شوہر کے لیے حرام ہوگئی!

حصرت ادی بن صامت بڑنڈ ایک عمر رسید و سحانی بیتھے، اور عمر کے اس دور میں انہیں جنون کی ایک متم لاحق ہوگئ تھی۔ ایک مرتبہ کسی بات میں، ان کی بیوی حسرت خولہ بنت تغلبہ بڑنڈ نے ان کا جواب دے دیا۔ چنانچہ دو عصہ میں آ گئے اور کہد دیا:

"النَّتِ عَلَيَّ تَحَطَّقِو أُبِّنَى" ـ" "تومير ــاور ميري الن كن بيني كي طرح حرام بـ " ـ زمانة جالميت مين اس جمله سے خلاق مراولي جاتی تقی ـ

کھر پکھے دنوں کے بعد انہوں نے اپنی ہوئی ہے ہم بستر کی کرنا جا ہی۔ گھر بیوی نے ان کا مقصد بورا نہ ہونے دیا اور کہنے گئیں:

"كُلًّا، لاَ تُصِلُ إِلَىَّ وَقَدُ قُلْتَ مَا قُلْتَ حَتَّى أَسْأَلُ رُسُولَ اللَّهِ لِخَيْرَاتُمْ ".

" آپ نے چونکہ ظہار کر لیا ہے، اس لیے آپ بھی سے ہرگز ہم بستری نیں کر سکتے: جب تک کہ ہیں اس مسئلہ کورسول اکرم مضایع ہے سے پوچھ ندلوں"۔

چنا نچہ خولہ بنت نظبہ خانجانے رسول اکرم منظیقیا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: اے اللّٰہ کے رسول! میرے شوہراوس بن صامت نے مجھ سے اس دلت شادی کی جب میں مال اور خاندان والی تھی، مگر جب وہ میرا مال کھا گئے اور میری جوالی ڈھل گئی اور میں بچہ دسیے کی قابل شدری اور میرا خاندان اجڑ گیا تو انہوں نے مجھ سے ظہار کرلیا ہے۔

ان کا مقدمہ من کر رسول اکرم مصصی کے ارشاد فرمایا:

"مَا أَرَاكِ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ".

ِ''مميرے خيال ميں تو اپنے شوہر کے ليے حرام ہوگئ!''۔

رسول اکرم ﷺ کی زبانی میہ بات من کر مصرت خولہ پڑٹنا روئے چلانے لکیں اور کہنے

لگیں: میں اپنی مختابی و تنہائی اور ان مجھوٹے ٹیموٹے بچوں کا شکوہ اللہ ہے کرتی ہوں کہ اگر ان بچوں کا شکوہ اللہ سے کرتی ہوں کہ اگر ان بچوں کو اپنی سے اور اگر اپنے ہی پاس کے اور اگر اپنے ہی پاس رکھوں تو یہ ہمو کے ہی رہیں گے۔ بجروہ آسان کی طرف اپنا مر بار بار اٹھا کر دعا کر نے لگیں۔ ادھر جب رسول اکرم مینے تَقِیْم اپنے سر کے ایک حصہ میں تنگھی کر کے فارغ ہوئے اور دوسرے حصہ میں تنگھی کر نے فارغ ہوئے اور دوسرے حصہ میں تنگھی کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت خولہ خاہنا کے مقدمہ کے بارے میں دئی نازل فرمائی۔ آپ مین خوش ہوئے اور مسکراتے ہوئے ارشا و فرمایا:

"مُوِيهِ فَلْيُحَوِّرُ رُقَبَةً" ـ" النِيشوم كوايك كردن آزاوكر في كاتكم دد" ـ

خولہ بڑھ نے عرض کیا: اللہ کی تم! ان کے پاس میرے سواکوئی خادم نہیں ہے۔

آپ طِشْغَانِيْ نِے فرمایا: '' تو مجراے لگا تار دو ماہ کے روزے رکھنے کے لیے کہو''۔

عرض کیا: الله کی قتم! وو تو بوسے ہی عمر رسید ہیں، اگر وہ دن بھر میں دو مرتبہ کھا نائمیں کھائیں تو ان کی بصارت چلی جائے گی۔

آب مشكل نے فرمایا:

"فَلْيُطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِيناً".

'' پھر تو اے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا جا ہے''۔

خولہ بھٹھا کہنے لگیں: اللہ کی قتم اس وقت حارب پاس کچھ بھی کیس ہے۔

آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

''اہے بتاؤ کہ دہ فلال انصاری کے پاس جائے اور اس سے تھجوری لے لے۔ کیونکہ اس نے میرے پاس خبر بھیجی ہے کہ وہ بچھ تھجوریں صدقہ کرنا چاہتا ہے''(۱)۔

<sup>(</sup>١) انظر: شدرات الذهب (٢٠/١، ٣)، الدر المنثور للقرطبي (٧٥/٨)، ابن سعد (٢٨٢/٨).

## میں نے روزے کی حالت میں ہم بستری کرلی!

حضرت ابوہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ٹبی کریم میشے کی آئے کی ضدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک آدمی آ بہنچا اور عرض کرنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں تباہ وہرباد ہوگیا۔ رسول اکرم میشے کونی نے بوجھا:

"مَا لَکَ" "بات کیا ہے؟"۔

اس نے عرض کیا:

"زُقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَّا صَائِمٌ".

''میں نے روزے کی حالت میں اپنی ہوگ ہے ہم بستری کر لی ہے''۔

آب بالنظيم نے فرمایا:

"هَلْ تَجِدُ رَقَبَةٌ تُعْنِقُهَا؟".

'' کیا تو کوئی گرون (غلام) آزاد کرسکتا ہے؟''۔

عرض کیا نہیں۔

آپ کھیٹا نے فرایا:

"فَهَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُنَنَابِعَيْنِ؟".

'' کیا تومسلسل دو ماه روزے رکھ سکتا ہے؟''۔

اس نے عرض کیا تہیں۔

آب بين النظيم المنافر المالية

"فَهَلْ تُجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟".

'' کیا تو ساخه مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟''۔

اس نے عرض کیا جہیں۔

اتن گفتگو کے بعد نبی کریم مطابق خاموش ہو گئے۔ ابھی ہم لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ٹوکری میں مجوریں بطور صدقہ کہیں ہے آئیں۔

آب يفين نے پوچھا:

"أَيْنَ السَّاتِلُ؟".

''مسکلہ دریافت کرنے والا شخص کدھرہے؟''۔

اس نے عرض کیا: میں ہوں اے اللہ کے رسول \_

آب منطقة نے فرمایا:

"خُذُهَا فَتُصَدِقْ بهِ".

'' بیه همجورین لوادرانبین صدقه کر دو''۔

وه کمنےلگا:

"أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لِابِعَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرَ مِن أُهْلِ بَيْتِي!".

"اے اللہ کے رسول! بھلا میں اپنے سے غریب آدمی پر صدقہ کروں؟! اللہ کی تتم!

البورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب گھرانہ کوئی تہیں ہے!"۔

نی کریم منطقی نے اس کی بات من کر ہنس دیا جس سے آپ کی کو پکی نظر آگئے۔ پھر آپ منطقی فی فرمایا:

"أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".

'' جا کر ہیے تھجوریں اپنے گھر والوں کو بی کھلا دو''<sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) بخاری: کتاب الصوم (۱۹۲۱)، مسلم (۱۱۱۱).

## شوہر کی اجازت کے بغیر تغلی عبادت ممنوع ہے

عبدالله بن عمير نينى رفائظ كہتے ہیں كدا يك، خاتون رسول اكرم مين كتيل كى خدمت ميں حاضر ہوئى اور بيشكوہ كيا: ميرا شوہر صح كى نماز نہيں پڑھتا، ہيں روزے سے رہتی ہوں بھر بھى جھے سے ہم بستر كى كرتا ہے، اور جب قرآن كريم كى تلاوت كرتى ہوں تو جھے زووكوب كرتا ہے؟

بیہ مقدمہ سننے کے بعد رسول اکرم مضایقیا نے خاتون سے فرمایا:

"ادْعِيةِ إِلْيَّ". "أسبِّغ شومِرُ و ہلاكرمير \_ ، بإس لاؤ" \_

خَاتَوْن اَسِيَّ شُومِرُكُو لِلْكُرْرَسُول اَكْرَم شَيُّنَا إِلَّى فَدَمَت مِن آئَى تَوْ آَسِ لَے فَرِ اِيا: "إِنَّ هَلِهِ تَوْعُمُ أَنَّكَ لاَ تُصَلِّى الغَدَاةَ وَأَنَّكَ تُأْتِيهَا وَهِى صَائِمَةٌ وَ تَصُرِبُهَا إِذَا قَوَأَتِ القُوْآنَ؟".

'' بیہ (تمہاری بیوی) بتا رہی ہے کہتم صح کی نماز نہیں پڑھتے ہو، اور اس کے روز ہ کی حالت میں تم اس ہے ہم بستری کرتے ہو، اور جب وہ قرآن پڑھتی ہے تو مارتے ہو؟'' اس آ دمی نے عرض کیا: نمیری بیوی اپنے دعویٰ میں کچی ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے اس پر لعنت کی بدوعا کرنی جابی گر رک گئے۔ کیونکہ آپ عظیٰﷺ علیم ویرد بار تھے۔ پھرآپ نے اس سے پوچھا: ''آ فرتم ایسا کیوں کرتے ہو؟''۔

اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرا تعلق ایسے گھرانے سے ہے جو سونے میں معروف ہے۔ میں نمازیں پڑھنے کا عزم کر کے سوتا ہوں۔ سونے کے بعد میری زبوی لاکھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سورن کی گری ہی مجھے جگا یاتی ہے۔

آب عِنْ نَا خُرِمانِا

"أُمَّا إِذَا السُّعَيْقَظْتُ فَصَلِّهِ". " بحب نيندے بيدار ، وتب تماز برُ ه ليا كرو"۔

يُحرآب طِئْنَةَ إِنَّا فَ يُوجِهَا: "فَلِمُ تَأْتِيهَا وَهِي صَائِمَةٌ ؟".

"جب وہ روزہ سے ہوتی ہے تو تم اس سے ہم بستری کیول کرتے ہو؟"۔

اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں ایک جوان آ دمی ہوں، اور میری بیوی کا حال سے سے کہ وومسلسل روزے رکھتی ہے۔

اب مطالق نے اس کی بیوی سے قرادی

"لاَ تَصُومِي تَطَوُّعاُ إلَّا بِاذْنِهِ، وَإِذَا أَذِنْتَ لَهَا فَلاَ تَقُرَّبُهَا".

''متم اینے شوہر کی اجازت کے بغیر تنفی روزے مت رکھا کرو، اور (شوہر سے فرمایا) جب تم اپنی بیوی کوروزے کی اجازت دہے دوتو کجراس سے ہم بستر می مت کرو''۔

بمرآب مظائلا نے پوچھا:

"فَلِمُ تَصْرِبُهَا إِذَا قَرَأُتِ القُرُآنَ؟".

''اچھا بیہ بٹاؤ کہ جب بیقرآن کی علاوت کرتی ہے تو اسے کیوں مارتے ہو؟''۔

اس نے عرض کیا یہ کتاب اللہ کی ایک ہی سورت بار باراس طرح بڑھتی ہے جیسے اس سے تھلوا ڈ کر رہی ہو۔ بین کر رسول اکرم ملے کیا بنس بڑے اور فرمایا:

"تِلْكَ السُّورَةُ لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ النَّاسِ وَسِعَتْهُمْ" (1).

'' پیسورت ایس ہے کہ اگر لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو انہیں کا تی ہو جائے''۔

<sup>(</sup>۱) بدرالدین محرغزی نے کتاب ''المراح کی المزاح'' (۲۵) میں اسے ذکر کیا ہے اور بیدالفاظ انجی کے بیس الب ذکر کیا ہے اور بیدالفاظ انجی کے بیس البتہ اس کی ہم معنی حدیث البوداود (۲۳۵۹) میں مردی ہے اور شخ البانی نے اسے سمجھ قرار دیا ہے۔ اس میں بیدواقعہ مفوان بن المعقل جائزادران کی بیدی کا بتایا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر (۱۳/۸س) کہتے ہیں۔ کہ بیدواقعہ البدداود، بزار دائن معدر ابن حمان ادر حاکم نے اعمش کے طریق سے ذکر کیا ہے۔

## کیا مجھےمعلوم نہیں ہے کہ وہ جوان آ دمی ہے؟

ام الموتین سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سہنہ بنت سہیل بڑھ رسول اکرم مظیم کی خدمت میں عاضر ہوئی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے شوہر حضرت ابوحدیف ڈاٹٹا کے چیزے پر اس بات سے ناگواری کے آٹار ویکھتی ہوں کہ سالم میرے پاس آئے ہیں۔

رسول اكرم ﷺ نے فرمایا:

"أَوْصِعِيدِ". "سالم كودوده بلاوة".

سبله بَانَهُ أَنْ عُرْضَ كِيادَ التَّكِيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلُ كَبِيوً".

'' میں انہیں دووھ کیے باذ ؤل جبکہ ووایک جوان (واڑھی والے) آومی ہیں؟''۔

يدين كررمول أكرم الطيئية بيس يزعف اور فرمايا:

"أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟".

''کیا مجھے معلوم نمیں ہے کہ وہ جوان آ دئی ہے؟''۔

چنائچہ (دودھ بلانے کے بعد) سہلہ بیٹنا رسول اگرم بیٹے آئیا کی خدمت میں دوہارہ حاضر ہو کیں اور عرض کیا: اب میں اپنے شوہرا بوجذیفہ کے چیرے میں سالم کے میرے باس آنے کی وجہ سے نا گواری کے آخار نہیں دیکھتی ہول (۱)۔

امام نووی (۲) نے لکھا ہے:

'' قاضى عياض كهتے بين كه شايد سبله بناتائے دووجہ نكال كرسالم كو بلايا ہوگا''۔

<sup>(</sup>١) أحمد (٣٩/٦) مبلم: كتاب الرضاع (١٤٥٣) ابن حيان (٢١٣).

<sup>(</sup>٢) اصحيح مسلم بشرح النووي (٩/٥).

#### حجھاڑ چھؤنگ سے علاج

ابوسعید خدری اللظ کا بیان ہے کہ دسول اکرم فی کی کے سحاب کی ایک جماعت نے دوران مفرعرب کی ایک بہتی میں بڑاؤ ڈالا ادر انہوں نے بہتی والوں سے مہمان نوازی طلب کی۔ نگراس کے باشندگان نے محابہ کرام کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے وہاں مے سردار کوکس کیڑے نے ڈس ویا۔ بستی والوں نے طرح طرح سے اس کا علاج کرایا مگر کوئی بھی علاج اے راس نہیں آیا۔ کسی نے کہا: کیوں نہ ان لوگوں سے

(صحابہ كرام سے) اس سليلے ميں لوجيدليا جائے، بوسكا ہے كدان كے ياس اس كاكوئى

علاج ہواور اس کے اختیار کرنے سے جارا سردار تھیک ہو جائے؟

چنا نچیستی والے محابہ کرام کے پاس آئے اور پوچھا: لوگو! ہمارے سروار کو کسی کیڑے نے وس دیا ہے اور ہم نے اپنی جا نکاری کے مطابق تمام علاج آزما کیے جیں مگر یکھ فائمہ نہیں ہور ہا، کیاتم میں سے کسی کواس کا علاج معلوم ہے؟

ایک سحابی نے کہا: ہاں مجھے اس کا علاج معلوم ہے، لیکن الله کی قسم! میں جماز پھو مک نہیں کروں گا کیونکہ جب ہم لوگوں نے تم اہلِ بہتی ہے مہمان نوازی کی پیشکش کی تو تم لوگوں نے محکرا دیا۔ اب بین ای صورت میں جھاڑ بھونک کرسکتا ہوں جبکہ تم لوگ اس علاج کے لیے کوئی اجرت مقرر کرو۔ ا

مہتی والوں نے محابہ کرام سے بطور اجرت چند بکریاں دینے بر مصالحت کر گا۔ وہ صحابی بہتی کے سروار کے باس گئے اور اس بر سورۃ الفاتحہ بیڑھ کر تھک تھکانے لگے۔ ادھر سروار ٹھیک ہونے لگا ادر اس کے زہر کی گرہ کھلنے لگی؛ چنا محد وہ تھوڑی ہی دیر میں اٹھ کریمیٹھ كيا اور چلنے پھرنے لگا جيسے اسے كوئى مرض ہى لاحق ر موا موا

ستی والوں نے حسب وعدہ بطور اجرت بکریاں دیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک آوی نے کہا: لاؤ بکریوں میں سے حصہ لگاؤ۔ مگر جھاز پھوٹک کرنے والے صحابی نے کہا: ابھی تفہر جاؤ، جب تک ہم نبی کریم مضائق کے خدمت میں پھنے کراس تفصیل سے آپ مضائق کو آگاہ نہیں کردیتے اور آپ مضائق کیا اس سلسلے میں ہمیں کوئی فتو کی نہیں دے ویتے ،اس وقت تک حصہ کا انظار کرو۔

چنانچیه محابہ کرام نے واپس ہونے کے بعدرسول اکرم الفِیکیَّیْل کو حقیقت واقعہ سے آگاہ کیا۔ آپ مِلفِیکیَّیْل نے جھاڑ پھو کک کرنے والے صحابی ہے فرمایا:

"رَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟".

'' تحقیم کسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ حمار پیونک کا علاج ہے؟''۔

بحرآب يفيق نے ارشاد فر الا

"قَدْ أُصَبَّتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْماً"

''تم لوگول نے درست راہ اختیار کی ہے، اپنے درمیان ان بکریوں کوتقسیم کرلو، اور اپنے ساتھ میرے لیے بھی حصہ مقرر کرو''۔

برى كريم عِنْقُطُ بِنْسَتِ لِكُولاً \_

ملاحظہ! اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ قر آئی آیات، دعائے ہاتوراورائی دعاؤں ہے جو ہاتور کی مخالف منہوں، مجھاڑ بھونک کیا جا سکتا ہے <sup>(۲)</sup>۔

 <sup>(</sup>۱) بخارى: كتاب الإحارة، بات مايعطى في الرقية على أسياء العرب بفاتحة الكتاب (٢٢٧٦)،
 مسلم (١ - ٢٦) بلفظ مختصر.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤ /٧٧ ٥٠٨٠٥)، طبع دار السلام، الرياض.

#### قریشی یا انصاری ہی ہوگا!

حضرت ابو ہرریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم منظیکیاتی ایک ون بیان فرما رہے ہتھے۔ اس وقت ایک اعرابی (دیباتی، بدو) بھی مجلس میں حاضر تھا۔:

"الل جنت بین سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باٹری کرنے کی اجازت جاہے گا۔ اللہ تعالی اس سے قرمائیں گے: کیا تو اپنی موجودہ حالت پرخوش نہیں ہے؟ وہ کہے گا: کیوں نہیں! لیکن میرا جی کھیتی کرنے کو جاہتا ہے۔ نبی کریم پیلٹے آئی نے قرمایا کہ پھروہ آئی ڈالے گا، پک جھیکتے ہی وہ اگ آئے گا، پک بھی جائے گا اور کاٹ بھی لیا جائے گا اور اس کے والے بہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ اب اللہ تعالی فرمائیں گے: اے این آوم! اسے رکھ سالی، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی"۔

نِي كريم ﷺ كابيارشاد شنة عن وه بدو كهنے لگا:

" وَاللَّهِ! لاَ تَجِدُهُ إِلَّا قُوَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بأَصْحَابِ زَرْعِ"

''الله کی قتم! وہ تو کوئی قریشی یا انصاری ہی ہوگا، کیونکہ یکی لوگ کیسی باڑی کرتے ہیں ، ہم تو کیسی بازی نہیں کرتے''۔

بدوكى بيربات من كرنيم النيكية بنس برات (١)-

<sup>(</sup>١) بخاري: كتاب الحرث والعزارعة (٢٣٤٨).

## ایک اعرابی کی دعا

حضرت ابو ہریرہ ڈھٹو بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی متحد نبوی میں داخل ہوا۔ اس وقت رسول اکرم م<u>لٹے کی</u> مسید ہی میں (صحابہ کرام سکے درمیان) جلوہ افروز تھے۔اس اعرابی نے اللہ تعالیٰ سے بول دعا مانگی:

"اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِي وَلِمْحَمَّدٍ وَلاَ تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا".

''اے اللہ! صرف میری اور محمد منظیمینی مففرت فرما، ہم دونوں کے ساتھ کسی ادر کی مففرت مت کرن''۔

اعرابي كى دعاس كررسول أكرم منظيفي بنس يز الدوفرمايا

"لَقَدِ اخْتَظَرْتَ وَاسِعاً".

'' تونے ایک وسعت وکشادگی والی ہستی کومنع کر دیا''۔

منہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایبا ہے کہ جو بھی اس سے جو پچھے بھی مائنگا ہے، دے دیتا ہے۔اس کے پاس کی چیز کی کمی نیس ہے تو پھراس کی مغفرت کو محدود کیوں کیا جائے؟ بہر حال میہ دعا کر کے وہ اعرابی چل پڑا اور مجد کے ایک کنارے میں جا کر پیشاب کر نے لگا۔

یہ و کھے کرصحابہ کرام اسے ڈانٹنے ہوئے گئے نگے: رک جاؤ رک جاؤ۔ گمر دسول اکرم مِشْنِیْنِ نے فرمایا:

"لاَ تُؤْرَ أُوهُ، دَعُوهُ".

5

'''بے چیوڑ دومت ڈانٹو، پیٹاب کرنے دو''۔

چنانچەسحابەكرام نے اسے كچور ديا۔ جب وہ بيشاب سے قارع ہو گيا تو آب مطابقا

نے اسے باش میں بلا کر فرمایا:

'' بید مساجد پیشاب کرنے یا گندگی بھیلانے کے لیے نبیں ہیں؛ بلکہ بیداللہ تعالی کے ذکر واذ کار، نماز اور تلاوت کلام یاک کے بیے ہیں''

وہ اعرائی کچھ دنوں کے بعد جب ہوشیار ہو گیا تو کہا کرتا تھا: میرے مال باپ آپ ﷺ پر قربان! آپ مظامین نے مجھے معجد میں پیپٹاب کرنے کی وجہ ہے کوئی ڈائٹ ڈپٹ ٹیس کی اور نہ ہی کوئی کھٹی مٹھی ستائی ،صرف اتنا فرمایا:

"إِنَّ هَذَا الْمُسْجِدُ لِأَيْبَالُ فِيهِ وَإِنَّمَا بُئِي لِلْأَكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّالاَةِ".

۔ ومسجد میں پیشاب نیس کیا جاتا ہے، یہ تو اللہ کے ذکر واذ کار اور عبادت کے لیے بنا کی ا ، ، ، ،

کھرآپ ملے بھائے ہے بیٹاب پرایک ڈول پائی بہانے کا تکم دیا<sup>(۱)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) سیاحد بیث مسلم: کمآب اطهاری (۴۸۰ ۴۸۰) دائن ماجه: کمآب اطهاری (۵۲۹) اور نفاری (۴۲۰) سے اکٹھا کر کے لکھی گن ہے۔

## بہتواللہ کے لیے ہے،میرے لیے کیا ہے؟

حضرت الس بن ما لک مختلاً بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے بی کریم طبیعاً آیا کہ خضرت الس بن ما لک مختلاً بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے بی کریم طبیعاً آیا خدمت ہیں حاضر ہوکر عرض کیا: اے اللہ کے دسول! آپ بیجھے کوئی خیر دیھلائی بتا ہے؟ مبی کریم منتی آیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فر مایا؛

"سُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمَّدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَهَا كَوْرُ

اعرانی نے آپ مشکرا کے اہتھ جیوڑا اور چل بڑا۔ تھوڑی دیر بعد واپس ہوا تو نبی کریم مشکرا کے اور فرمایا:'' حاجت مندنے کی سوچاہے''۔

چنانچ وہ آپ طنع آن کے باس آکر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے سُبخان اللّهِ وَالحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِلّهَ إِلاَّ اللّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَيْحَ كُوكِها ہے مُكر سِسب الواللہ كے ليے ہے، اس على ميرے ليے كيا ہے؟

ئی کریم کھی نے ارشاد فر مایا:

''اے اعرائی! جب تو سُنِحَانَ اللَّهِ کے گاتو الله تعالی فرمائے گا: تونے کے کیا۔ جب تو النحمه لَد لِلَّهِ کے گا تو الله الله کے گا تو الله الله کے گاتو الله الله کے گاتو الله الله کے گاتو الله تعالی فرمائے گا: تونے کے کہا۔ جب تو الله الله کے گاتو الله تعالی فرمائے گا: تونے کے کہا۔ جب تو اللّه مَّم اغْفِرْ لِی کے گاتو الله تعالی فرمائے گا: ش نے معاف کرویاں جب تو اللّه مَم الله مَم مَان کرویاں جب تو اللّه مَم الله مَم مَان کرویاں جب تو اللّه مَم الله مَان فرمائے گا: ش نے معاف کرویاں جب تو اللّه مَان فرمائے گا: ش نے معاف کرویاں جب تو اللّه مَان فرمائے گا: ش نے کہا تو اللّه مَان فرمائے گا: مَان فرمائے گا: مَان نے اللّه مَان فرمائے گا: مِن فرمائے گا: مَان فرمائے گا: مِن فرمائے گا: مَان فرمائے گا: مِن فرمائے گا: مَان فرمائے گا: مِان فرمائے گا: مَان فرمائے گا: مَان فرمائے گا: مَان فرمائے گا: مُان فرمائے گا: مَان فرمائے گا: مَان فرمائے گا: مَان فرمائے گا: مَان فرمائے گا: مُان فرمائے گا: مُان

اعرابی نے ان سات کلمات کوانی انگلیوں پر گنا اور واپس ہو گیا (1)۔

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٣٣٦)، شعب الإيمان (٣١/١)، وإسناده حيد،

#### دوذبیح کے بیٹے!

عبد الله بن سعید صنایحی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ امیر معاویہ بن انی سفیان ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایکا یک حاضرین کے مائین یہ بحث چھڑ گئی کہ ذیخ کون ہیں؟ اُیا حضرت اساعیل ملیشا کو ذیخ کہہ رہے حضرت اساعیل ملیشا کو ذیخ کہہ رہے تھے اور پچھ لوگ حضرت اسحاق ملیشا کو۔

امیر معاویہ نفاز نے فرمایا تم لوگول نے ایک جانکار کے سامنے ہی بحث چھیڑ دی ہے۔
سنو! ایک روز ہم لوگ رسول اکرم مینے آئے کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس درمیان ایک
اعرائی آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے علاقے کوخٹک حال اور پائی سے محروم
چھوڑ کر آپ مینے آئے کی خدمت میں آ رہا ہوں۔ وہاں مال وجا کداو تباہ و رباو ہو گئے اور
یجے کال کی زعر گی گزار رہے ہیں۔اے دو ذیح کے بیٹے! اللہ تعالی نے آپ کو جو کچھ نوازا

اعرابی کی بات من کررسول اکرم ﷺ علیستم فرمانے کیے اور اس کی گفتگو پر کوئی نکیر یس کی۔

ہم (عبداللہ بن سعید ) نے بوچھا: امیرالمومین ! ووڈیج سے کیا مراد ہے؟

امیر معاویہ بڑاؤنے نے بتایا: عبد المطلب نے بیانڈر مانی تھی کہ جب اللہ تعالی انہیں زمزم کو و بارہ معاویہ بڑاؤنے نے بتایا: عبد المطلب نے بیانڈر مانی تھی کہ جب اللہ تک کو ذرج کروں گا۔ جب حالات سازگار ہو گئے تو انہوں نے اپنے اٹرکوں کے ورمیان قرعہ اندازی کی ؛ انقاق ہے قرعہ رسول اکرم میلئے بینے کے والد محترم عبداللہ کے نام سے نکل آیا۔ عبد المطلب نے

ا پے گفت جگر عبداللہ کو ذرج کر دینا جاہا؛ مگر قبیلہ ہو مخزوم کے ان کے مامووں نے ذرج کا کرنے ہوئے درج کرنے ہے متع کر دیا اور انہوں نے میہ تجویز دی کہ اس نذر کے عیش فدید دے کرا ہے رب کوراضی کر لیں۔ جنا نچے عبدالمطنب نے اس تجویز کے مطابق سواونٹ بطور فدید دیا۔ کوراضی کر لیں۔ جنا نچے عبدالمطنب نے اس تجویز کے مطابق سواونٹ بطور فدید دیا۔ بھر امیر سعاویہ بڑائڈ نے قرمایا: پس ایک ذہبے تو رسول اکرم میشے تین کے والد عبداللہ ہوئے اور دوسرے ذہبے حضرت اساعیل بھی (ا)۔

١١٨) المستدرك للحاكم (٢١٤٥ه)، وقال اللهمي: إستاده وافي

# گستاخی پر بھی ہنسی!!

انس بن ما لک ڈاٹٹڑ کا بیان ہے کہ ٹیں رسول اکرم منظے آتیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ آپ منظے آتیا کے جسم پر نجوان کی بنی ہوئی ایک چاورتھی جس کا حاشیہ موٹا تھا۔استے ٹیں ایک اعرانی (بدو، دیبانی) آیا اور اس نے آپ کی جاور بڑے زورے تھینجی۔

حضرت انس بڑائیڑ کہتے ہیں کہ بیں نے آپ میٹی آئی کے شانے کودیکھا کہ زور سے تھینچنے کی وجہ سے اس پرنشان پڑ گئے۔ بھراس نے کہا:

"يَا مُحَمَّدُ! مُوْ لِي مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ؟".

''اے تھر! اللہ تعالی نے جو ہال آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے مجھے دیے جانے کا تھم قرما ہے'''۔

رسول اکرم میفیکی نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو آپ بنس پڑے، پھر آپ میفیکی نے نے اسے مال دینے کا تکم فرمایا <sup>(۱)</sup>۔

سبحان الله! اندازه كرين كدرسول اكرم طيني أخلاق كي كس بلند درج برفائز تند!

<sup>(</sup>۱) بخاری (۲۰۸۸)، مسلم (۲۰۵۷)،

# گدھے سے گرنے پر رسول اکرم طفی ایم کی منسی

عبد الرحمان بن عنم بڑاؤن - جن کو امیر الموامنین عمر بن خطاب بڑاؤن نے شام کے لوگوں کو ویتی تعلیم وینے کی غرض سے بھیجا تھا - حضرت معافی بن جبل جائز سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم منظر کیٹی یعفور نامی اپنے گدھے پرسوار ہوئے جس کی گردن کی ری تھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی ۔ سوار ہونے کے بعد آپ منظر کیٹا نے قربایا:

"ارْ كُبْ يَا مُعَاذُ".

"معاذاتم بھی سوار ہو جا دُ"۔

میں نے عرض کیا: جب بی سوار ہو کر چنیں اے اللہ کے رسول!

وو بردآب منطقات فرمايا

دوسوار ہو ج**ا**ؤ''۔'

چنا ٹید بیں بھی آپ منظور کے ہمراہ سوار ہو گیا۔ انفاق سے گدھا ہمیں لے کر بھسل گیا۔ بی کریم منظور کے میں انسان کے کر بھسل گیا۔ بی کریم منظور کے منظور کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیں بھی ایپ ول بیں افسوس کرتے ہوئے اٹھا۔ پھر ای طرح ہم نوگ بین بار گدھے سے نیچ گرے۔ اس کے بعد جب ہم گدھے پر سوار ہو کر آگے چل پڑے تو رسول اکرم منظور کیا ہے کہا اور ایٹ کیا اور ایٹ باتھ بیسے کی جانب کیا اور ایٹ باتھ بیسے بی موجود کوڑے یا جھڑی سے میری بیٹے پر مارا اور ارش وقر مایا:

"يَا مُعَادُّ! هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِعِ".

''معاذ! تجھے معلوم ہے کہ بندوں پراللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟''۔ میں نے عرض کیا: اللہ اوراس کے رسول بی کواس کا زیادہ علم ہے۔

آب بھی آنے فرمایا:

"فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا".

''بندوں پرانڈ تعالیٰ کاحق میہ ہے کہ وہ صرف ای کی عیادت کریں اور اس کے ساتھ کسی غیر کوشر کیپ نے تنظیم اکمیں'' ۔

اس کے بعد جتنا اللہ کو منظور تھا آگے جانے کے بعد رسول اکرم منظور آئے کی جم میری بیٹے یر مار کر فرمایا:

" يَا مُعَاذُا يَا ابْنَ أُمْ مُعَاذٍ! هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ؟"

''اے معاذ! اے ام معاذ کے بیٹے! کچھے معلوم ہے کہ جب بندے اللہ کا حق بہجا لائیں تو اس کے اوپر ان کا کیا حق بنتا ہے؟''۔

میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول بی کواس کا زیادہ علم ہے۔

آپ چھٹے نے فرایا:

" فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ أَنْ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ".

'' جب بندے اللہ کا حق بجا لا کمی تو اللہ کے اوپر ان کا حق یہ بنمآ ہے کہ وہ آئیل جنت میں داخل کرے''(1)۔

<sup>(</sup>۱) أنعمد (۲۲۸/۰، ۲۲۸)، الطبراتي في الكبير (۲۰/ ۲۰۰)، مسند الطيالسي (۲۰)، بخاري (۲۸۰٦)، مسلم (۳۰)، أبوداود (۲۰۰۹)، النساني في الكبري (۸۷۷)، ابن حبان (۲۱۰).

#### اے اللہ! ہمارے اردگر و برسا

انس بن مالک بڑائڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جعد کے دن نبی کریم ملطقاتیا کی خدمت میں عاضر ہوا۔ آپ ملطقاتیا میں جعد کا خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے عرض کیا: بارش رک گی ہے، آپ اپنے پروردگارے بارش کے لیے دعا فرما دیں۔

نی کریم منطق نین نے اس کی بات من کراہنا چرہ آسان کی طرف اٹھا دیا۔ اس وقت ہمیں باول کے بچھ آٹار نظر نہیں آرہے تھے۔ گر آپ منطق نیا نے جب اللہ تعالی سے بارش کی دعا کی تو دیکھتے ہی دیکھتے باول ادھر اُدھر سے یکیا ہو گئے اور زوروار بارش ہونے گئی جس سے مدینہ کی وادیاں بہہ پڑیں۔

مسلسل ایک جورے ودسرے جعد تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جعد کو وہی آ دی یا دوسرا آ دمی دوران خطبہ کھڑا ہوااورعرض کیا مسلسل بارش ہونے کی دجہ ہے ہم لوگ غرق ہو گئے ، اب آپ مطفق کیٹے اپنے پرورد گار سے بارش رکنے کے لیے دعا فرما دیں۔

رسول اكرم مُطْفِيَةً المِسْ بِرْت اور ميده عا فرما كي:

"اللُّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا".

''اے اللہ! جارے اردگر دبر شاہ جارے اوپر نہ بر سا''۔

بيوعا آپ مِنْ اللَّهُ مِنْ خَدِويا تَمِن وفعه فرمالي \_

پھر یکا کیک بادل مدینہ کے دائیں بائیں اس طرح حصت گیا کہ ہمارے ارد گرد بارش ہو رہی تھی اور مدینہ کی فضا صاف وشفاف تھی۔ دراصل اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے نبی کی کرامت اور آپ مشکر تین کی دعا کی قبولیت وکھلا رہاتھا(۱)۔

<sup>(</sup>١) يخاري (٢٠٩٣). يدروايت المام يتنى كى كماب دلاكل النبرة (٢/١٣١١) يس مفصل غدكور ب.

## بارش کے لیے رسول اکرم طفی قائم کی دعا

ام الموشین سیدہ عائشہ بڑھی بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اکرم مِشَنَا ہُوڑا سے بارش نہ ہوئے کا شکوہ کیا تو آپ مِشَنَا ہُوڑا ہے بارش نہ ہونے کا شکوہ کیا تو آپ مِشْنَا ہُوڑا نے عمیدگاہ میں مبرر کھنے کا تھم دیا اور ایک وقت مقرر کر کے لوگوں کو اس دن عمیدگاہ کی طرف نکلنے کا وعدہ کیا۔

مقررہ دن کورسول اکرم منطقیقیا سورج کے طلوع ہونے کے وقت گھرے نکلے اور منبر ہر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا اور اللہ تعالیٰ کی حمد ونٹا بیان کرنے کے بعد فرمایا

"تم لوگوں نے خشک حالی اور ہارش کے اپنے وقت پر نہ ہونے کا شکوہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنہیں تھم دیا ہے کہ (ایسے موقعوں پر) اسے بکارو، اور اس نے تنہاری بکار قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے"۔

يمرآب النفيق نے بيده عافرماني:

"الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ النِّدِينِ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمُ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الغَنِيُّ وَفَحْنُ الفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الغَيْتَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَعًا إِلَى حِينِ".

''تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، نہایت ہی مہریان اور بے صدرتم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ کے سواکوئی معبود برحی نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ! حیرے سواکوئی معبود برحی نہیں، تو بے نیاز ہے جبکہ ہم فقیر وفتاح ہیں، ہمارے اوپر بارش کا نزول فرما، اور اس بارش میں ہمارے لیے قوت اور ایک مدت تک کے لیے قائدہ کروئے'۔ پھرآپ مینظی آیا نے اپنے ہاتھوں کواد پراٹھا دیا اور برابر اٹھائے تل رہے! یہاں تک کہ آپ، کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگیں۔ پھر آپ مینظی آیا نے اپنی پینیر لوگوں کی طرف پھیر کی اور اپنی چادر کو پلٹ دیا۔ اس دوران آپ مینظی آیا این ہاتھ اٹھائے ہی ہوئے تھے۔ پھرآپ منبر پر سے اثرے اور لوگوں کو دور کھتیں نماز پڑھائی۔

چنا نچدائی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک باول آسان میں پھیلا دیا جو گرجنے چپکنے لگا اور اللہ کے حکم سے برسنے لگا۔ ابھی آپ مینٹے مینٹی معجد نبوی تک بھی واپس نیس آئے تھے کہ (بارش کے بانی سے ) نالے بینے لگے۔

جب رسول اکرم ﷺ نے لوگوں کوسائے میں (جلدی جلدی گروں کو) واپس ہوتے ہوئے ویکھا تو آپ کھلکھلا کر ہنس پڑے جس ہے آپ کی ڈاڑھیں نظر آنے لگیں اور پھر ارشاد قرماما:

"أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ".

'' میں گواہی دینا ہوں کہ یقیناً القد تعالٰ ہر چیز پر قادر ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں''(۱)\_

<sup>(</sup>١) [حسن] أبوداود (١١٧٢)، وأحرجه أيضاً ابن عوانة وابر حيان والحاكم.

## دل لکی!

ابولیعلی حضرت عمرین خطاب طافزاے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدی (عبداللہ بن نعیمان) تھا جس کولوگ میار کا لقب دیا کرتے تھا۔ دہ رسول اکرم منظیمی کو تھی اور شبد کا ڈیہ خرید کر بدید دیا کرتہ تھا۔ جب تھی اور شبد کا ، لک اس سے اپنی قیست کا تقاضا کرنے آتا تو وہ اسے لے کرنبی کریم طافیق کے باس آتا اور عرض کرتا:

"يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْطِهِ ثَمَنَ مَتَاعِهِ".

''اے اللہ کے رسول! اس آ دمی کواس کے سامان کی قیمت ادا فرما دیں''۔

رسول اكرم مينية الناسعة مات:

"أَلُمْ تُهْدِهِ لَنَا؟".

'' کیا تونے وہ (شہد اور گھی) ہمیں بطور تحفہ نہیں ویا تھا؟''۔

ودعرض كرتا:

"يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ وَاللَّهِ لَمْ يَكُنْ فَمَنَّهُ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ".

''اے اللہ کے رسول! قتم اللہ کی! میرے پاس اس کی قیمت نہیں تھی؛ البتہ میر کی خواہش 'تھی کہ آپ ﷺ بیدگئی اور شہد نوش فر ماکیں''۔

رین کر نبی کریم ﷺ بنس پڑتے اور بیچنے والے کاحق اوا کرنے کا حکم قرماتے (1)۔

<sup>(</sup>۱) أمويعليّ (۱۷۷۰۱۷۶)، وانظر: فتح الباري (۲۷/۱۲)، وإحياء علوم الدين (۲۰/۲).

## یکس نے کیا ہے؟

زمیر بن بکار نے رہیمہ بن مثان سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی ٹی کریم مظافر آنے پاس آیا اور آپ کے محن میں اپنی اوٹئی کو ہیٹھا دیار چند صحابہ کرام نے حضرت نعیمان انساری ٹائٹٹا سے کہا: تم اس اوٹئی کو فرنچ کر دو؟ تا کہ ہم گوشت نوش کریں، کیونکہ ہمیں گوشت کھاتے کی بہت خواہش ہور ہی ہے۔

جٹانچے حضرت تعیمان بڑائڈ نے اوٹٹی کو وائج کر ڈالا۔ ادھر جب اعرابی نبی کریم منظے میڈا سے بات کر کے نکلاتو زورز در سے چلانے لگا: اے تھا! یہ میری اوٹٹی کا حشر دیکھو۔

تی کریم منتقطی اعرابی کے چلانے کی وجہ سے ہاہر لکے اور فرمایا:

"هَنْ فَعَلَ هَٰذَا؟".

" بیکس نے کیا ہے؟"۔

صحابہ کرام نے عرض کیا: نعیمان نے۔

چنانچہ آپ مضطّرانی حصرت تعیمان بڑگڑ کے متعلق پوچھتے بوچھتے ضابہ بنت زبیر بن عبدالمطلب فاقباکے گھر میں آئے۔ آپ مِشْنَائِینَ کود کی کر حضرت تعیمان ڈوٹٹو ضہابہ ٹوٹٹا کے حالت میں جھپ گئے جس کے اوپر کھجور کی ٹمہنیاں رکھی جو کی تھیں۔

الیک آدمی نے ٹی کریم میٹی آئے کو اشارہ کر کے بنا دیا کہ وہ تعیمان چھپے ہوئے ہیں۔ آپ میٹی آئے نے بوجہا:

"مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟".

''اونٹی کو ذرج کرنے پر مجھے کس بات نے ابھارا ہے؟''۔

انہوں نے عرض کیا

"الَّذِينَ وَلُّوكَ عَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِا هُمُ الَّذِينَ أُمَرُونِي بِلَالِكَ".

''اے اللہ کے رسول! جن لوگوں نے آپ دھنے آپ کھی ایند بتایا ہے انہی لوگوں نے

مجھے اوٹنی کو ذرج کرنے کا تھم دیا تھا"۔

آپ منظام آیا معفرت تعیمان الصاری ڈاٹٹو کے جبرے ہے مٹی بو ٹیجھتے ہوئے ہشنے گئے اور پھراعرانی کو تا وان دیا<sup>(1)</sup>۔

 <sup>(</sup>۱) الإصابة لابن حجز العسقلاني (۸۸۱۱)، أحد الغابة (۲۸۱۵)، فتح الباري (۲۱/۷۷)،
 تنجريج الإحياء للعرائي (۱۸۸۱۶) رقم (۲۱۳۹).

## صحابی کو صحابی نے جیج دیا!

ام المونین حضرت ام سلمہ فریقا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق بڑی بھری کی طرف تجارت ابوبکر صدیق بڑی بھری کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے زان کے ساتھ حضرت تعیمان اور سُویبط ہن حرملہ بڑی بھی سے سے ۔ بید دونوں بدری صحابی شھے۔ حضرت سویبط بڑائٹا زاد راہ کی گلرانی پر مقرر شھے۔ حضرت تعیمان مڑائٹا ان کے پاس آئے اور کہا لاؤ جھے کھانے کو دو۔ حضرت سویبط مڑائٹا نے کہا: میں اس دفت تک کھانانہیں دوں گا جب تک کہ حضرت ابوبکر بڑائٹا نہ آ جا کیں۔

حضرت نعیمان بخائظ انسی نداق بہت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت موبط بخائظ ہے کہا: ہیں جہیں پر ایکٹنے کر کے ضرور بدلہ لوں گا۔ چنانچہ وہ اوٹوں کی خرید وفروخت کرنے والوں کے پاس گئے اور ان سے کہا: آپ لوگ مجھ سے ایک عربی غلام خرید لیں، وہ بہت بی جالاک اور چرب زبان ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ لوگوں سے وہ خریدتے وقت کہنے گئے: ہیں آزاد ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھ سے خرید تا چاہے ہیں تو میرے غلام کو ضرور اپنے ہمراہ ملک کا کیں اس میرے پاس چھوڑیں، اگر اسے خرید نے کی بات کر کے میرے پاس چھوڑ نا ہوتو آپ لوگ ایک میرے پاس جھوڑیا۔ ہوتو آپ لوگ ایک ہو جائے گا۔ ہوتو آپ لوگ ایک ہی ہے بی خرید نے کی بات کر کے میرے پاس جھوڑ نا ہوتو آپ لوگ ایک ہی ہا ہو جائے گا۔ ہوتو آپ لوگوں نے کہا: بلکہ ہم لوگ اس غلام کو دیں اونٹیوں کے کوش خریدیں گے۔

معترت تعیمالنا ٹاٹٹؤ دی اونٹٹیاں لے کرآئے اور انہیں باندھ کران ٹوگوں ہے کہا: دیکھو وہ غلام ہے، اے جا کر لے لو۔

وہ لوگ حضرت سوبیط مخافظ کے پاس آئے اور کہا ہم نے شہیں خرید لیا ہے، اب حارے ساتھ چلو۔

حفرت سو پبط طِافِیْز ان ہے کہنے لگے: بھئی! اس آ دی نے تم لوگوں ہے جھوٹ بولا ہے

كه مين غلام ہوں، مين تو آزادانسان ہوں!

ان اوگوں نے کیا تمہارے بارے میں جمیں پہلے ہی بنایا جا چکا ہے کہتم جالاک غلام ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت سو پیط جائز کی گردن میں رسیاں ڈال دیں اور آئیں لے کر چلے گئے۔

۔ جب حضرت ابوبکر ڈائٹو آئے تو انہیں اس واقعہ کی خبر ہوئی؛ چنانچہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے خریدا تھا، اور انہیں میہ دس اوسٹیال واپس کر کے حضرت سویبط ڈائٹو کو واپس لائے۔

جب نبی کریم بیشتی کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا تو آپ میشتی اور آپ کے صحابہ اس واقعے کو (گاہے بگاہے) یاد کرکے ایک سال تک میشتے رہے <sup>(1)</sup>۔

میں (مؤلف) کہتا ہوں: ابن ہاجہ کی روایت میں نداق کرنے والے صحالی کا نام سو پہط بتایا گیا ہے جبکہ فروخت ہونے والے صحالی کا نام نعیمان بتایا گیا۔ مگر صحیح میں ہے کہ قدال کرنے والے نعیمان ہی ہیں۔

یہ تعیمان بن خمرد بن رفاعہ بن حارث بن سواد بن ما لک بن عظم بن ما لک بن تجام انصاری جیں۔ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی اور اس کے علاوہ دوسری جنگوں میں بھی شریک رہے تھے۔ یہ بڑے ہی نداتی آدمی جھے، اللہ کے رسول مشکیر آتا ان کے نداق سے مینسا کرنے تھے۔

علامه غزالیائے لکھا ہے:

مونعیمان انصاری بیجنز بہت زیاوہ نداق کرنے والے آدی تھے۔ وہ بسا اوقات شراب

نوشی کر لینے تو الیس پکڑ کر بی کریم منطقاتی کی خدمت میں لایا جاتا۔ آپ منطقاتی اکس جوتا سے مارتے اور صحابہ کرام بھی آپ کے تھم سے اُٹین جوتا مارتے۔ جب ان کی شراب نوشی پچھ زیادہ ہی ہوگئی تو کسی صحابی نے کہدویا: تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔

يدى كر بى كريم كنظية نے فرمايا:

"ابیان کور کونکه وه الله اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے"(ا)۔

صیح بخاری بین حضرت عمرین خطاب طائن سے یکی واقعہ ندکور ہے۔ اس میں ہے کہ نبی کریم مضیکیا نے قرمایا:

"لاَ تَلْعَثُوهُ، فَوَاللَّهِ! مَا عَلِنَتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ".

"اس پرلعنت مت بھیجو، اللہ کی متم ایس یبی جانیا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے"(۲)۔

١١) خريج الإحياء (١٩٨١/٤).

<sup>(</sup>٢) بخاري: كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر ( ٦٧٨٠).

### جنابت کی حالت عی میں نمازیرُ ھا دی؟!

حضرت عمرو بن عاص ر التخط بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم منظے تین نے ہمیں غزوہ ذات السلاسل میں بھیجا تو ایک رات مجھے احتلام ہو گیا۔ وہ رات انتہا کی سروتھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں ایسی سرد رات میں عسل کروں گا تو مرج دی گا؛ چنانچہ میں نے تیم کیا اور اینے سرتھیوں کونماز فجر پڑھا کی۔

جب ہم لوگ مدیند منورہ والیس آئے تو میں نے رسول اکرم مطفیقیا ہے اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ مطفیقیا نے فرمایا:

"يَا عَمْرُو! مِلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟!".

''اے عمروا تم نے اپنے ساتھیوں کو جنابت کی حالت ہی میں نماز پڑھا دی؟!''۔ میں نے عرض کیا: ہان اے اللہ کے رسول! میں انتہائی سردی والی رات میں ختلم ہو گیا، اور مجھے بیہ خدشہ وامنگیر تھا کہ اگر میں نے عسل کیا تو مرجاؤں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی یاد آگیا:

﴿ وَلاَ تَفْعُلُوا أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ ''اورائيخ آپ كوتل نه كرو، يقينا الله تعالى تم برنهايت مبريان ہے' .. [النهام: ٣٩] چنانچه بين نے اى برعمل كرتے ہوئے تيم كرليا اور ساتھيوں كونماز پڑھا دی۔ بيهن كرنجى كريم مِلْطَحَقَيْقِ فِنْس بڑے اور بجونبيں كبا(ا)۔

 <sup>(</sup>۱) [صحیح] مستد الإمام أحمد (٤/٤) ، ۲)، أبو داود (۳۳٤)، مستدرك الحاكم (٢/٧٧/١)،
 سنن اليهقي (٢/٣٦/١)، ابن حبان (٢ ، ٢)، بخاري تعليقاً (٢/٨٥/١)، زاد السعاد (٣٨٨/٢)،
 سبر أعلام النبلاء للله هيي (٢/٢٦).

## اجتهاد کی گنجائش

شقیق کہتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن مسعود اور ابو موی اشعری بڑھا کے پاس کھڑا تھا۔
ابو موی اشعری بڑائٹ نے عبد اللہ بڑائٹ ہے بو جھا: اگر ایک آ دی کو پالی دستیاب نہ ہوتو کیا وہ
نماز نیس بڑھے گا؟ عبد اللہ بڑائٹ نے کہا: کیس ۔ ابو موی اشعری بڑائٹ نے کہا: آپ کو وہ داقعہ
یاد نیس ہے جب محاد نڈائٹ نے عمر بن خطاب بڑائٹ ہے کہا تھا: آپ کو یاد کیس کہ اللہ کے رسول
سنتے ہوئے نے بچھے اور آپ کو کی (جنگی) مہم پر بھیجا تھا تو بچھے جنابت لائن ہوگئ تھی؛ چنانچہ
میں نے مٹی میں لوٹ بوٹ کر لیا تھا۔ دالہی پر جب میں نے رسول اکرم میں ہے کواس کی
خبر دی تھی تو آپ میں کوشتے کے متھے اور ارشا و فر مایا تھا:

"إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا".

" تمهادے لیے ایسا بی کر لینا کافی تھا"۔

بھرآپ مشکھیے نے اپی ہتھیلیوں کو زمین پر مار کرایئے چیرے اور جھیلیوں کا ایک ہی مرتبہ سے کیا تھا۔

عبد الله بن مسعود را الله نے کہا لیکن میرے خیال میں عمر را اللہ عمار را اللہ کی بات ہے۔ مطمئن نہیں ہوئے تھے۔

ابوموی اشعری النظاف فرمایا: مجرسورة النساء کی اس آیت کا کیا جواب ب

﴿ فَلَمْ نَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّماً ﴾

''اگرتم یانی نه پاؤتو پاک مٹی ہے تیم کرلو''؟۔ [السام: ٣]

عبد الله بن مسعود بظائر كوئى جواب نه دے سكير صرف انتا كہا: اگر ہم لوگوں كوتيم كرنے كى اجازت دے ديں تو ان كا حال سه ہوگا كدا كركمى كويانى شدندا معلوم ہوگا تو وضو

جھوڑ کر تیم کر لیا کرے گا<sup>(1)</sup>۔

فَاكُدُهُ: اللّهُ تَعَالَىٰ كَ فَرِمَانَ ﴿ أَوْلَامَتُهُمُ الْبُسَاءُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَنَهَمُّمُوا صَعِيداً طَبِّهاً﴾ النماء: ٣٣] سے واضح طور پرجٹی کے لیے تیم کا ثبوت متا ہے۔ كيونك پہال كمس سے مرادہم بسترى ہے۔عبدالله بن مسعود جائؤنے بيآ بيت بن كركوئى جواب نہيں ديا؛ البت ايك مصلحت كا ذكر فرمايا۔

مصنف ائن انی شیبہ میں ہے کہ عبد انلہ بن مسعود خاتا نے بعد میں اپنے اس خیال سے رجوع کر مالیا تھا۔ رجوع کر ایا تھا۔ امام تو وی نے لکھا ہے کہ عمر جاتا نے بھی اپنے قول سے رجوع فر مالیا تھا۔ امام تو وی کہتے ہیں کہ اسب مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ جنبی اور چین ونفاس والی ان سب کے نئے جب وہ پائی نہ یا کیں یا بیمار مول یا پائی کے استعمال سے بیماری کے بوجے کا خدشہ ہو یا وہ حالت سفر میں ہوں اور پائی نہ لیا نے ان کے استعمال سے بیماری کے بوجے کا خدشہ ہو یا وہ حالت سفر میں ہوں اور پائی نہ کی بائر ہے۔

عمر بڑائٹا کو میں تمار بڑائٹا واللہ واقعہ یادئیں رہاتھا جبکہ دوسٹر میں عمار بڑائٹا کے ساتھ بتھے، مگر ان کوشبہ رہا۔ لیکن عمار بڑائٹا کا بیان درست تھا، اس لیے ان کی روایت پر سارے علیا ہے نے فتو کی دیا ہے کہ جنبی کے لیے تیم جائز ہے۔

صحیح حدیث کے خلاف جب حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود بیجھ جیسے جلیل المقدر صحابہ کرام کا قول حجیوڑا جا سکتا ہے تو کسی امام یا مجبتد کا قول خلاف حدیث کیوں کر قابل متعلیم ہوسکتا ہے؟!

اب سويے دو جے دیدہ عبرت نگاہ ہوا!

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۱۰/۶)، يجاري (۲۲۰/۲۵۱، ۲۵۷، ۲۵۷)، مسلم (۲۱۸)، نسائي (۲۲۸).

## یاک مٹی میاک کرنے والی ہے۔

ابو قلابہ تعیلہ بنوعاً مرکے ایک آ وی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔اس آ دی کا بیان ہے کہ میں کا فر تھا۔اللہ تعالی نے مجھے اسلام کی ہدایت سے سرفراز کیا۔ میں پانی سے دور تھا اور میرے ساتھ میرے اہل وعیال بھی تھے، مجھے جنابت لاحق ہوتی رہتی تھی جس کی وجہ سے میں فکر مندر بنا۔

میں نے حضرت ابوذر غفاری بڑائٹ کے متعلق من رکھا تھا۔ تج کے دوران منی کی معجد میں گیا تو دہاں حضرت ابوذر بڑائٹ کونماز پڑھتے وکھے کر میں نے پہچان لیا۔ چونکہ دو ان صفات کے حامل تھے جو مجھ سے بیان کی گئی تھیں۔ وہ ایک گندی رنگ کے ولیے پہلے بزرگ آ دی تھے۔ ان کے جہم پر ایک قطری چا درتھی۔ میں بھی جا کر ان کے بازو میں کھڑا ہو گیا۔ وہ نماز بھے۔ ان کے جہم پر ایک قطری چا درتھی۔ میں جس حاکران کے بازو میں کھڑا ہو گیا۔ وہ نماز پڑھ دے۔ وہ کھی اور خوبصورت نماز سے نارخ ہوئے تو میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب دہ لمجی اور خوبصورت نماز سے فارخ ہوئے تو میرے سلام کا جواب دیا۔

میں نے بوچھا: آپ بی ابوذر ہیں؟ انہوں نے قرمایا: لوگ کہتے ہیں۔

میں نے عرض کیا: میں کافر تھا تو اللہ تعالی نے مجھے اسلام کی ہدایت سے سرفراز کیا؟ چنانچہ بچھے دین کے کاموں کے سکھنے کا شوق ہوا۔ میں پانی سے کافی دور رہتا ہوں جبکہ میرے اہل وعیال میرے ہی ساتھ رہتے ہیں، میں جنبی ہو جاتا ہوں تو جھے اس بات سے تکردامنگیر ہوتی ہے (کہ اس صورت میں جھے کیا کرنا جا ہے؟)۔

حضرت ابودَر نُوْنُوْنَے فرمایا: کیا تو ابودُر کو جانا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں۔ حضرت ابودَر نُوْنُوْنے فرمایا: مجھے مدینہ کی آب وہوا راس نہیں آئی تو رسول اکرم مِشْنِیَوَیَمَ نے بچھے چند اونٹ اور بکریاں دینے کا تھم دیا۔ ( تا کہ میں ان کا وودھ پیا کرول، میں ان اونؤں اور بکریوں کے ساتھ چراگاہ میں رہنے نگا)۔ پانی بھے سے بہت دور تھا اور میرے ساتھ میرے الل وعیال بھی تھے تو بھے جنابت بھی لائق ہوتی تھی۔ اس بات ہے میں کائی فکر مند تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں ہلاک وہر باد ہو گیا۔ غرض میں نے ایک اونٹ لیا اور اس پر سوار ہوکر دو پہر کورسول اکرم میٹے تی آئے کی خدمت میں بہنچا۔ آپ میٹے تی آئے مجد نبوی کے سایے میں چند ساتھیوں کے ہمراہ تشریف فر ماشھے۔ میں اونٹ سے نیچے اترا اور آپ میٹے تی آئے کی جہراہ تھے۔ میں اونٹ سے نیچے اترا اور آپ میٹے تی آئے ہو چھا:

یاس آ کر عرض کیا: میں ہلاک و برباد ہو گیا اے اللہ کے رسول!؟ آپ میٹے تی آئے نے پوچھا:

یاس آ کر عرض کیا: میں ہلاک و برباد ہو گیا اے اللہ کے رسول!؟ آپ میٹے تی آئے نے پوچھا:

"كمي جيزت تهي بلاك كيانه؟"-

میں نے سارا ماجرا کہ سنایا۔ آپ منظور کے بیری بات س کر ہنس بڑے اور اپنے گھر سے ایک آدی کو بلایا۔ ایک کالی کلوٹی لوٹری ایک پیا لے میں بانی لے کرنگی جو بھرا ہوائیس تھا اور اس کے اندر باقی ال رہا تھا۔ میں نہانے کے لیے اوٹ کی آڑ میں جھپ گیا تو آپ منظور نے ایک آدی کو مجھے چھپانے کا تھم دیا۔ اس نے مجھے آڑکیا تو میں نے قسل کیا اور اس کے بعد آپ منظور کے ایس آیا۔ آپ منظور کے نے فرایا:

" إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ مَا لَمْ تَجِدِ المَّاءَ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ، فَإِذَا وَجَدْتُ المَاءَ فَأَمِسَّ بَشَرَتَكَ".

" پاک مٹی طاہر (پاک کرنے والی) ہے جب تک تم پانی نہ پاؤ: اگر چہ دس سالوں تک (حمیں پانی نہ یاؤ: اگر چہ دس سالوں تک (حمیمیں پانی نہ ملے پھر جب تمہیں پانی طرحہیں پانی طرحہیں پانی طرحہیں پانی طرحہاں ہے جھوا لؤ'(۱)۔

<sup>(</sup>١) أحمد (١٤٦/٥)، أبوداود (٣٣٣). وأخرجه البخاري تعليقاً (٤٦)، وانظر:مسلم (٣٦٨).

### لونڈی ایک اورشر کاء تین؟

زیر بن ارقم نظائن بیان کرتے ہیں کہ پیس نبی کریم سے ایک نین میں نبین آ دمی جھٹا ہوا تھا کہ ایک آ دمی کین ہے آیا اور کہنے لگا: (اے اللہ کے رسول!) یمن بیس نبین آ دمی حضرت علی بی آئی آئی کے بارے بیس مقدمہ لے کرآئے۔ ان تینوں نے ایک قیدی عورت علی بی آئی آئی کے بارے بیس مقدمہ لے کرآئے۔ ان تینوں نے ایک قیدی عورت علی سے ایک بی طہر بیس جارع کیا تھا۔ ان تینوں کا دعویٰ تھا کہ یہ بچائی کا ہے۔ حضرت علی بی ایک بی طہر بیس جارع کیا تھا۔ ان تینوں کا دونوں اس تیسرے کے حوالے کر دو۔ مگر دو دونوں نہ مانے اور جائے نے گے۔ بیران بیس سے دو دو دو سے تیسرے کو بچہ دینے پر راضی کرتے رہے مگر کوئی مانے کو تیار نہ ہوا۔ حضرت علی بی ٹیٹو نے ان سے کہا کہ تینوں نے ایک کرتے رہے مگر کوئی مانے کو تیار نہ ہوا۔ حضرت علی بی ٹیٹو نے ایک بی طہر بیس جماع کرکے معاملہ کو متنازع فیداور بیچیدہ بنا دیا ہے، اس کی لونڈی سے ایک بی طہر بیس جماع کرکے معاملہ کو متنازع فیداور بیچیدہ بنا دیا ہے، اس کے میں تہارے درمیان قرعہ اندازی کردل گا۔ بیرجس کے نام سے قرعہ نظے گا بچہ بھی ای کا جوگا اوراسے اسے دونوں ساتھیوں کو دو ثلث دیت دینی ہوگی۔

چنانچید حضرت علی مٹائٹائے ان میٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا اور بچے کو اس کے حوالے کر دیا جس کے نام سے قرعہ نگلا تھا۔

یہ بین کر رسول اکرم مِٹنے بین تھلکھلا کر ہنس پڑے جس ہے آپ کی ڈاڑھیں نظر آئے لگیں (۱)\_

<sup>(</sup>۱) [صحیح] أبوداود (۲۲۲۹، ۲۲۷۰)، ابن ماجه (۲۲۶۸)، نسائی (۱۸۲/۱)، شرح معانی الآثار (۲۸۲/۶)، أحمد (۲۷۲/۶)، حاکم (۲۰۷/۲)، سنن البینقی (۲۸۷/۱).

## کیا آپ کووہ دن یاد ہے؟

ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن جب تھسان کی لڑائی ہونے گئی اور حضرت علی نفافظ نے دیکھا کہ لوگوں کے سرکٹ کٹ کرینچے زمین پر گررہے ہیں تو آپ نفافظ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن بٹائٹو کو پکڑ کرسینے سے لگالیا اور فرمانے نگے:

"إِنَّا لِلَّهِ يَا حَسَنُ! أَيُّ خَيْرٍ يُرْجَى بَعْدَ هِٰذَا؟!".

''اناللہ اے حسن! اب اس جنگ کے بعد کس خیر کی امید کی جا بکتی ہے؟!''۔

پھر جب دونوں طرف کے نشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور دونوں ایکدوسرے کو دعوت مبارزت دینے گے تو حضرت علی ٹاٹٹ نے حضرت زبیراور حضرت طلحہ بڑھنا کو بات چیت کرنے کے لیے طلب کیا۔ جب ان تیموں کے گھوڑے ایک جگہ آکھا ہوئے تو حضرت علی ٹاٹٹونے حضرت زبیراور حضرت طلحہ ٹاٹٹونے کہا:

میں دیکھ رہا ہوں کہتم دونوں نے میرے ظاف لڑنے کے لیے گھوڑوں اور جنگجوؤں کو مجتمع کرلیا ہے۔ کیا تم دونوں نے ای طرح قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر بھی بیش کرنے کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ تم لوگ اللہ سے ڈرہ اور اس عورت کی مانند نہ ہو جاؤ جس نے سوت مضبوط کا تنے کے باوجود اسے گلاے نکڑے تو ڑ دیا۔ کیا میں (اس سے جس نے سوت مضبوط کا تنے کے باوجود اسے گلاے نکڑے تو ڑ دیا۔ کیا میں (اس سے مہلے) تمہارا وینی بھائی نہیں تھا کہتم دونوں کے لیے میراخون بہانا حرام تھا اور میرے لیے بھی تمہارا خون بہانا حرام تھا؟ اب بھلا کون تی الی بات واقع ہوگئ ہے کہتم دونوں نے میراخون بہانا حال سمجھ کرنے ا

معرت طلحه رفافة كمنے لگے:

"إِلَّهِتَ عَلَى عُثْمَانَ".

'' آپ نے حضرت عثمان بالتو کے خلاف لوگوں کو ورغلایا ہے'۔ حضرت علی مُناتِّدُ نے بیدآ یت پڑھی

﴿ يَوْمَدِدُ يُوفِيهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ النَّحَقُّ ﴾ [الور ١٥]

'' قیامت کے ون اللہ تعالی انہیں پورا پورا بدلہ حق والصاف کے ساتھ دے گا''۔ پھرآ ہے بٹائٹانے فرمایا: حصرت عثان رٹائٹؤ کے قاتلوں پراللہ کی لعنت ہو۔

" يَا طَلْحَةً! أَجِبْتَ بِعِرْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَاتِلُ بِهَا وَ خَبَّاثَ عِرْسَكَ فِي النَّبْتِ، أَمَا بَايَعْتَنِي؟".

''اے طلی! آپ رسول اکرم ﷺ کی زوجہ محتر مدکوتو میدانِ جنگ میں لڑنے کے لیے لائے میں اور اپنی بیوی کو گھر میں جھپار کھا ہے، کیا آپ نے میری بیت نہیں کی تھی؟''۔

حضرت طلحہ نڈائٹ نے عرض کیا: ہاں، میں نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اوراس وقت تکوار میری گرون میں نٹک رہی تھی۔

حضرت علی طانٹو اس کے بعد حضرت زبیر طانٹو کی طرف متیجہ ہوئے اور فر مایا: کس چیز نے آپ کومیرے خلاف جنگ پر آمادہ کیا ہے کہ میرے خلاف برسر پریکار میں؟

حضرت زبیر نگاؤئے جواب میں کہا: میرے آپ کے خلاف نگلنے کا سب آپ اور صرف آپ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔

حصرت علی ڈٹائڈ نے فرمایا: اے زبیرا کیا آپ کو وہ دن یاو ہے ، جب ہیں رسول اکرم بھٹیکٹیٹے کے ساتھ خاندانِ بنوشتم سے گزررہا تھا تو آپ بلٹیکٹیٹی نے میری طرف دیکھ کرنٹیسم فرمایا تھا اور میں بھی آپ بلٹیکٹیٹے کی طرف دیکھ کر ہنسا تھا۔

اس وفت آپ نے کہا تھا کہ ایوطالب کا بیٹا تکبر نہیں چیوڑے گا۔ تو رسول اکرم ﷺ نے آپ کونجاطب کر کے فر ایا تھا: "إِنَّهُ لَيْسَ بِمَرْهُوَّ، لَتُقَاتِلَنَّهُ وَأَنْتَ طَالِمٌ لَهُ".

'' یہ (علی بخافظ) متکبر نہیں ہے؛ البتہ تم ضرور اس سے قال کرو گے اور تم اس سے حق میں خلالم ہوگے''۔

حضرت زبیر هوژنز نے جب حضرت علی شائز کی بات من تو انہیں وہ ون یاو آگیا اور کہنے لگہ:

''اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَلَوْ ذَكَرْتُ مَا سِرْتُ مَسِيرِى هَلَاء وَوَاللَّهِ لاَ أَقَاتِلُكَ''.

''الله کی تشم ایال، آپ درست فرمارے ہیں، اگرید بات جھے پہلے یاد ہوتی تو میں آپ کے خلاف میہ جنگ کرنے ہرگز نہیں آتا، الله کی تشم! اب میں آپ سے قبال نہیں کر سکتا''(ا)۔

یہ کہہ کر حضرت زبیر بڑاٹھائے اپنے گھوڑے کو مہیز لگائی اور میدان جنگ سے جل بڑے۔

 <sup>(</sup>۱) البداية والهاية لابن كثير (۱۱/۱۷)، تحقيق در عبد الله بن عبد المحسن التركي، وانظر،
 تاريخ الطبري (۲/۱)، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم.

#### مذی ہے وضولازم آتا ہے

خفزت علی بن الی طالب ڈٹٹو کا بیان ہے کہ مجھے فدی کٹرت سے آیا کرتی تھی۔ جب جب مجھے فدی نکلتی، میں عشل کیا کرتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ حفزت مقداد ڈٹٹٹؤ سے کہا کہ آپ اس سلسلے میں نبی کریم شکھی ہے مسئلہ دریافت کریں۔

جب حضرت مقداد ﴿ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ رِرُّ ہے اور ارشاد فرمایا:

"فِيهِ الْوُصُوءُ".

'' ندی نگلنے پر وضو ( کافی ) ہے (عنسل کرنا لازم نبیں آتا)''(ا)\_

صحیح بخاری میں بھی بیروایت آئی ہے گراس میں رسول اکرم میلے آئی ہے بننے کا ذکر تمین ہے۔ اس میں حضرت علی نٹائٹ کا بیان ہے کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو کٹر ت سے مذی آیا کرتی تھی۔ چنانچہ میں نے ایک مرتبدایک آدمی (حضرت مقداد بٹائٹ کو کہا کہ رسول اکرم طفی تیا ہے اس سلسلے میں فتویٰ دریاہت کرے۔ چونکہ آپ میلے تیا کی صاحبز ادمی میری زوجیت میں تھیں اس لیے میں نے نہیں ہوچھا (مجھے ہوچھنے میں شرم آرہی تھی)۔

آپ منظمی نے فرمایا:

"تَوَضَّأُ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ".

"ا بِي شرمگاه دهو كروشو كرليا كرو" (٣)\_

<sup>(</sup>١) [صحيح لغيره] أحمد (١٠٨/١)، صحيح سنن النسائي (١٥٧).

<sup>(</sup>۲) بخاری (۲۱۹)، مسلم (۲۰۲).

## بیٹی اور داماد کا مقدمہ س کر!

حضرت عبد الله بن عباس بخاله بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ملطے بیٹے علی اور فاطمہ نگاللہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ دونوں میاں یوی بنس رہے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم مطبی بیٹے کو دیکھا تو لیکخت خاموش ہو گئے۔

رسول اكرم يضيّع نے پوچھا:

"هَا لَكُمَا كُنْتُمَا تَضْحَكَانَ فَلَمَّا رَأَيْتُمَانِي سَكِّتُمَا؟".

'' کیابات ہے تم د دنوں بنس رہے تھے گر جھے و کیھتے ہی خاموش ہو گئے؟''۔

حضرت فاطمہ ﷺ جلدی ہے گویا ہوئیں: اے اللہ کے رسول! یہ (علی ٹائٹ) کہدر ہے تھے کہ میں رسول اکرم مِطْنِیَ ﷺ کوتم ہے زیادہ محبوب ہوں، جبکہ میں کہدر بنی تھی کہ میں آپ ہے زیادہ رسول اکرم مِلْشِیَ ﷺ کو پیاری ہوں!!

بين كررسول اكرم فصَيَعَيْنَ مسكران عَلَي اور فرمايا:

"يًا بُنَيَّةُ الْكِ رِقَّةُ الوَلَدِ وَعَلِيٍّ أَعَزُّ عَلَىً مِنْكِ".

'' بیٹی! تیرے لیے اولاد کی شفقت و محبت ہے( لیعنی آیک باپ کی اپنی اولاد سے جو انتہائی بیار دمحبت ہوتی ہے وہی بیار و محبت اور شفقت مجھے تم سے ہے )، اور علی میرے 'زد یک تم سے زیادہ عزیز ہیں''(1)۔

 <sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد الهيئمي (۹/۲۲۶)، وقال: رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح، وانظر:
 المعجم الكبير للطبراني (۲۲ - ۱۱).

## الله کی نافر مانی میں امیروں کی اطاعت نہیں

"أَلَّيْسَ طَاعَتِي عَلَيْكُمْ وَاحِبَةُ؟".

''کیاتم لوگوں پرمیری اطاعت واجب نہیں ہے؟''۔

ساتھیوں نے عرض کیا: ہاں ہاں ، کیوں نہیں ۔عبداللہ بن حذافہ طائلیہ نے کہا: مناز میں میان کی ساتھ کیا۔ اس میں میں میں میں اس میں میں اس م

"فَقُومُوا فَاقْتَحِمُوا هَلِهِ النَّارَ".

'' پھر کھڑے ہواور اس آگ میں داخل ہو جاؤ''۔

یہ کن کرا یک آ دی اٹھا اور آ گ میں داخل ہو گیا۔

عبدالله بن حذاف (ثانيًا ميه و كي كر جنتے بوئے كہنے لگے:

"إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ". "ارے! میں تو یوئی مال كررہا تا"\_

جب رسول اكرم ﷺ كواس بات كى خركِنى تو آپ ﷺ بنس يڑے اور فرمايا: "أَمَّا إِذْ فَعَلُوا هَذَا، فَلاَ تُطِيعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

''جب بیہ (امیروزمہ دار) لوگ ایسا کرنے لگیں تو تم اللہ عز وجل کی نافر مانی میں ان کی اطاعت مت کرو''(۱) \_

<sup>(</sup>۱) [حسن صحیح] مشکل الآثار للسخاری (۶/۲۰۲)، این آبی شینة (۲/۱۲ د)، أحمد (۲۲/۳)، ابن ماحه (۲۲۲۲)، أبريعلي (۲۲۴۹)، ابن حیان (۲۵۸ د)، استحیحة (۲۲۲۴).

## آشوب چیثم ہے اور تھجور کھا رہے ہو؟!

حضرت صہیب رہنگڑ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ٹبی کر یم طبیع کیا ہے خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے روٹی اور تھجور رکھی ہوئی تھی۔ آپ طبیع کیے نے فرمایا:

"ادْنُ فَكُلُ".

''قريب آؤادر کھاؤ''۔

چنانچہ میں تھجوروں میں سے کے کر کھانے لگا۔

بي كريم كالنظريّة في فرمايا:

"تَأْكُلُ تَمْراْ زَبِكَ رَمَدٌ؟!".

دو کھپور کھا رہے ہو جبکہ تنہیں آشوب چٹم ہے؟!"۔

میں نے عرض کیا: میں تھجوراس آئھ کی جانب ہے کھا رہا ہوں جدھر درونبیں ہے۔ • سے

یان کررسول اکرم ﷺ مسکرانے گا۔ ا

چونکہ ایک آنکھ میں اگر ورد ہوتو خواہ منہ میں کئی بھی جانب سے تھجور چبائی جائے درد محسوس ہوگا۔ ای لیے بی کریم بیشٹیٹیٹا حضرت صہیب جھٹھ کا بیہ جواب س کر مسکرانے لیکے تھے۔

<sup>(</sup>١) إحسن] ابن ماحه (٢٤٤٢)، أحمد (٢٧٥/٥)، حاكم (٢١١/٤).

# کیا واقعی ریتمهارا بیٹا ہے؟!

ابو رمشہ بٹائڈ کا بیان ہے کہ ایک دن میں اپنے والدمحتر مرکے ساتھ رسول اکرم میشکیڈین کی خدمت میں حاضر بوا۔ جب میں نے آپ میشکیڈ کو دیکھا تو میرے والد نے مجھ ہے پوچھانتم بہچان رہے ہو کہ بیکون صاحب ہیں؟ میں سے عرض کیا: نہیں۔

والد صاحب نے بتایا: مبی رسول اللہ ﷺ میں ب

میں نے جب سنا کہ یہی رسول اللہ طنے کی آبی تو میرے رو نگلٹے کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ طنے کی آبی ایس ہتی کا نام ہے جولوگوں ہے الگ رنگ دروپ کے بھوں گے! لیکن یہاں تو مجھے ایک سمولی انسان نظر آرہے تھے جن کے بال کا نوں تک نشکے ہوئے ، ہال مہندی ہے رنگے ہوئے اور جسم پر دومعمولی ہے کیڑے تھے۔

غرض میرے والد نے رسول اکرم منتظ کیا کوسلام کیا اور پھر ہم دونوں آپ منتظ کیا ہے۔ یاس بیٹھ گئے۔تھوڑی در کے بعدرسول اکرم منتظ کیتا نے میرے والد ہے یو چھا:

"ابْنُكَ هَاذَا؟".

" پیرتمبارا بیٹا ہے؟"۔

ميرے والد نے عرض کيا:

"إِيْ وَرَبِ الكَعْبَةِ".

'' جی ہاں، رب کعبہ کی تتم! یہ میرا بیٹا ہے'۔

آپ مَشْلَقَيْمْ نَهُ فَرِمالِا: "حَقَّا؟!". "كيا واقعي يرتمهارا بينا ہے؟!".

میرے والد نے عرض کیا: ہاں ، میں گواہی دینا ہوں کہ بیمیرا ہی بیٹا ہے۔

میرے والد سے میری مشابہت بھی تھی اوراس کے باوجود وولتم کھا کر بتارہے تھے کہ

یقینا بے میرا بیٹا ہے۔ چنانچہ ان کی بات من کردسول اکرم منطقین مسکراتے ہوئے جشنے سکے۔ پھرآپ منطقین نے فرمایا:

"أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ".

'' بیرتہارا بیٹا ندتو تمہارے گنا ہوں کا بوجھ اٹھائے گا اور ند ہی تم اس کے گنا ہوں کا بوجھ اٹھا سکوشے''۔

اوراس کے بعدرسول اکرم سطناتی نے بدآیت پرهی:

﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرٌ أُخْرَى ﴾ [الامراء: ١٥]

''اورکوئی بھی ہو جھ اٹھانے والا کسی دومرے کا ہو جھ کیس اٹھائے گا''۔

ای درمیان میرے والد کو آپ منظ آباز کے دونوں مونڈھوں کے درمیان ایک جھوٹا سا ''گوشت کا انجرا ہوا کلڑا (میر نبوت) نظر آ گیا۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں ایک طبیب ہوں کیا اس کا علاج نہ کر دوں؟

آب يفكل نے قرمایا:

"لاَ، طَبِيئُهَا الَّذِي خَلَقَهَا".

" نبیس، اس کا علاج کرنے والا وہی ہے جس نے اسے وجود بخشا سے "(ا) ۔

 <sup>(</sup>۲) [صحیح] احمد (۲۲٦/۲)، ابوداود (۱٤۹٥)، حاکم (۲/۵۲۶)، الکنی والأسماء
 الله و لابي (۲۹/۱)، السنل الكبرئ للبيهقي (۸/۵۶).

#### اُف! یہ دور بھی گزرا ہے

حصرت عبد الله بن معفل بالنظر كهتر إلى كه جنگ نيبر كه دن جميع چيزے كى ايك تقبلى على جس بيس چر بي ركھى ہوئى تقى۔ مارے خوتى كے بيس نے است خود سے چیٹا ليا اور كہنے لگا: "لا أغيطى الميوّم أحَداً عِنْ هذَا شَيْعًا".

"" آج میں اس (چربی) میں سے کئی دوسرے کوئیس دول گا"۔

یہ کہدکر میں جونبی پیچیے کی جانب مڑا تو دیکھا کہ میری بات من کر رسول اکرم میٹھی آتا۔ مسکرار ہے تھے(۱)۔

ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن مغفل بھٹٹ کا بیان ہے کہ جنگ خیبر کے دن ہماری طرف چورے کی ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن مغفل بھٹٹ کا بیان ہے۔ میں نے اسے لینے کے لیے طرف چورے کی ایک تھیلی کینٹی گئی جس میں کھانا اور چربی تھی ۔ میں نے اسے لینے کی ایک درمیان میں نے جو مؤکر ویکھا تو رسول اکرم بھٹٹی آخ میزے بیجھیے سے ۔ میں آپ میٹٹی آخ کو دیکھ کرشرم سے بانی بانی ہوگیا(۲)۔

فا گرہ، اس واقعے ہے ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کے مالی حالات کا اندازہ لگائے کہ انہیں ایک جنگ میں چربی مل گئ تو اتنا خوش تھے۔ جبکہ آج کے مسلمان مال ووولت سے خوب خوب نوازے گئے ہیں۔ پھرالیمی صورت میں اللہ تعالی کا شکر پہمی آج سے مسلمانوں کوزیادہ اداکرنے کی ضرورت ہے؛ ورنہ بھی مال ان کے لیے آزمائش بن جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۷۲)، بخاری (۱۹۲)، أبوداود (۲۰۲۱)، أحمد (۱/۲۸)، دارمی (۲۲٤/۲).

<sup>(</sup>۲) مستد الطبائسي (۲/۸/۱).

#### اصحاب صفه كوبلاؤ

حضرت ابوہریہ اللہ اللہ کے تھے کہ سم ہے اللہ کی جس کے سواکوئی معبود ہرتن اللہ ہیں (زبانہ نبوی میں) بھوک کے مارے زمین سے اپنا بیب لگا دینا تھا اور بھی ایسا ہوتا کہ بھوک کی شدت کی وجہ ہے میں اپنے بیٹ پر بھر با تدھ لیا کرتا تھا۔ ایک روز میں اس راستے پر بھی گیا جہاں سے سحابہ کرام لکلا کرتے تھے۔ استے میں حضرت ابو بکر دلا تھا کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آ بیت کے بارے میں بوجھا، میرے پوچھا کہ مقصد اس کے سوا بجے نہ تھا کہ وہ مجھے کھانا کھلا ویں۔ مگر وہ چلتے ہے اور بھی ہیں گیا۔ پھر وہاں سے حضرت عمر بھائے کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آ بیت کے بارے میں اور پھر وہاں سے حضرت عمر بھائے کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آ بیت کے بارے میں اور پھر کھی اور کھر ایسا کھلا ویں۔ مگر وہ بھر کھی گزر ہوا، آپ ایک آ بیت کے بارے وہاں کی کرر ہوا، آپ ایک آ بیت کے بارے وہاں کے گزر ہوا، آپ ایک آئی کی ایسا کہا تو میں کر رہوا، آپ ایک آئی کی ایسا کھر تھی کہا تو مسکرا و نے۔ دراصل آپ بھی گئی نے جب جھے دیکھا تو مسکرا و نے۔ دراصل آپ بھی گئی نے جب جھے دیکھا تو مسکرا و نے۔ دراصل آپ بھی تھی کر میرے دل کی کیفیت کی اور میرے چرے کو تاڑ لیا۔ پھر فر مایا: '' آبا ہر''۔ میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ نے میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ نے میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ نے میانی نا در میرے ماتھ تھی جو آئی''۔ آبا ہر''۔ میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ نے میانی نا بھی۔ ہواؤ''۔

میں آپ مٹھنے آئے کے پیچھے جمل دیا۔ رسول اکرم مٹھنے آئے گھر کے اندر تشریف کے گئے۔ بھر میں نے اندر داخل ہونے کی اجازت جائی ادر مجھے اجازت کئی۔ جب آپ مٹھنے آئے وافل ہوئے تو آیک بیالے میں دودھ ملا۔ دریافت فرمایا:

> ''مِنْ أَنِّنَ هَلَا اللَّبَنُ؟''. ''به دوده کهال سے آیا ہے؟''۔ جواب ملا: فلاس یا فلائی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ آپ مِشْکَ مَیْنَ نے مجھ سے فرمایا:'' اَبا ہم''۔

میں نے عرض کیا: حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔

آپ منطقی نے فرایا:

"الحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ".

''اہلِ صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں بھی میرے پاس بلا کر لاؤ''۔

اہلِ صفداسلام کے مہمان تھے۔ وہ ندکسی کے گھر پناہ ڈھونڈتے، ندکسی کے مال میں نہ کسی کے پاس۔ جب رسول اکرم مظفی آیا کی خدمت میں صدقد آتا تو آپ آئیس کے پاس بھیج دیا کرتے اورخوداس میں سے پچھٹیس رکھتے۔البتہ جب آپ کے پاس تخذ آتا تو آئیس بلا بھیجے اورخود بھی اس میں سے کھاتے اور آئیس بھی شریک کرتے۔

چنانچیہ مجھ (ابو ہرمیہ) کو بیہ بات نا گواری گزری اور میں نے سوچا کہ بیہ دودھ ہے ہی کتنا کہ سارے صفہ والوں میں تقسیم ہو؟! اس کا حقدار تو میں ہی تھا کہ اسے لی کر بچھے پچھ توت ملتی۔ جب اہلِ صفہ آئیں گے تو آپ مِشْخِطَة اللہ بچھ ہی کو (ان کے ورمیان تقسیم کرنے کا) حکم کریں گے اور میں انہیں بلاؤں گا، مجھے تو اس دودھ میں سے پچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم بجا لانا بھی ضروری تھا۔

غرض میں اہل صفہ کے باس گیا اور آپ سے آئے آئی وجوت بہنچائی۔ وہ جب آئے تو آپ سے آئی آئی نے انہیں اندر آنے کی اجازت مرحمت فر، نی۔ ان لوگوں نے گھر کے اندر اپنی اپنی جگہ پکڑنی تو آپ سے آئی فرایا: ''یا اُباہر''۔

میں نے عرض کیا: لبیک اے اللہ کے رسول!

آپ کھی نے فرمایا:

" مُحَدُّ فَأَعْطِهِمْ". " يه (دوده كا بياله ) لواورانين بلاوُ"-

میں نے تھم کی تغمیل میں دووہ کا بیالہ لیا ادر اصحاب صفہ کے ایک ایک آ دی کو دینے لگا۔

ایک آدی کو دینا، وہ سیراب ہو کر پینا، بھر بیالد مجھے دالیس کر دینا۔ اس کے بعدیش وہ بیالہ دوسرے آدی کو دینا، وہ سیراب ہو کر پینا اور مجھے دالیس کر دینا۔ اس طرح میں ایک ایک دوسرے آدی کو دینا، وہ بھی سیراب ہو کھے گیا۔ تمام این صفہ دودھ ٹی کر سیراب ہو بھی سے تھے۔ آپ بلاتے بلاتے میں کر سیراب ہو بھی سے تھے۔ آپ بلاتے ایک اور میری طرف و کھے کر شخصت دودھ کا بیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور میری طرف و کھے کر شخصت فرمایا، اور پھرارشاد ہوا: '' اَباہر''۔

يس في عرض كيا: لبيك يا رسول الله!

آپ منطقة ين نے فرمايا:

"بَقِيتُ أَنَّا وَأَنْتُ". "اب صرف من اورتم باتى ره كئ بين ".

میں نے عرض کیا: آپ درست فرمار ہے ہیں اے اللہ کے رسول!

آب الشَيَّالَيْنِ فِي قرمايا: "افْعُدْ فَالشَّرَبْ". " بمشهواور يبورُ"

میں بیٹھ گیا اور دورھ بیا۔ آپ کھی نے فرمایا "اور بیو"۔

میں نے مزید بیا۔آپ مشکی مسلسل فرماتے رہے "اور بیو، اور بیو، ۔

يهال تك كه مجھ كهنا راا:

"لاَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا".

''اب نہیں، بشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوچن کے ساتھ بھیجا ہے! اب میرے بیٹ میں مزید دودوھ پینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے''۔

آب طَيْنَا لِمَا اللَّهِ الله

<sup>(</sup>١) بخاري: الرقاق/كيف كان عيش النبي تُلَثِّمُ وأصحابه... (١٤٥٣)، أحمد (٢/٥١٥):

## قناعت ليندمختاج كى فضيلت

حفرت ابو ہرمیہ و انتخاعیان کرتے ہیں کہ میں اور رسول اکرم میشے تیا کیک ساتھ لگلے۔ آپ میشے تیا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ آپ میشے تیا ایک آدی کے پائی تشریف لائے جو دیکھنے میں بدعال ذہر میکٹ لگ رہا تھا۔

آپ بیشتی نے از سے فرایا۔

"أَبُو فُلاَنِ! مَا بَلَغَ بكَ مّا أَرَى؟".

''ابو قلال! ش<sub>ار ب</sub>ه بها یک کیا حالت و مکیدر ما بهون؟'' به

وہ کہنے لگا اے اللہ کے رول! بیاری اور تکلیف کے باعث میری بیدهالت ہوئی ہے۔ آپ مظی کیٹا سے ارش ارب یا:

"أَلاَ أَعْلَمُكَ كُلِمَاتِ يُذْرِبُ الْلَّهُ عَنْكَ السُّقْمَ وَالضُّرَّ؟".

'' میں تمہیں چند کلمات نہ سکھلا دوں جن کے پڑھنے سے تمہاری بیاری اور تکلیف رفع ہوجائے گی؟''۔

اس نے مرض کیا جنیں، ہی نے آپ میٹھ تین کے ساتھ جنگ بدر واُحدیں جوشر کت کی ہے۔ اس سے زیادہ خوش جھے اس بیاری والکیف سے شفایا بی پر بیس ہوسکتی!!

اس کی بات من کررسول اکرم منطقیقیاتم نے ہس دیا اور اوشاد فرمایا:

"وَهَلْ يُلْدِكُ أَهْلُ بَنْدٍ وَأَهْلُ أُحُدٍ مَا يُنْدِكُ الفَقِيرُ القَانِعُ؟".

''کیا اہل بدر داُحد کو وہ بنتہ حاصل ہوسکتا ہے جو کسی قناعت بسند فقیر ومختاج کو نصیب

 $\frac{a_{\phi_{\phi_{\phi}}}}{2}$ 

حضرت ابوہریرہ بینی کہتے ہیں کہ بیں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں بھی مختاج ہوں، آپ مجھے بھی وہ ( درجہ ) حاصل کرنے کا گرسکھ طلا دیجیے۔

آپ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مِنْ

''اے ابوہریرہ! میرکہو:

"تَوَكَّلُتُ عَلَى الحَيَ الَّذِى لاَ يَمُوتُ، المَحَمَدُ لِلَهِ الَّذِى لَمُ يَتَّخِذُ وَلَداً وَلَمُ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِئٌ مِنَ الذُّلِّ وَكَثِرُهُ تَكْبِيراً".

'' میں نے اس ذات پر بھروسہ کیا جس کوموت نہیں آئے گی ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کوئی اولا دنہیں بنائی ، جس کی باوشاہت میں کوئی شریک نہیں ، اور نہ وہ کوئی کمزور ہے کہاہے کسی حمایت کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری بوری بورائی بیان کرتا رہ''۔

حضرت ابو ہرریرہ نظافۂ کہتے ہیں کہ بھراس کے بعد جب رسول اکرم مظیری میرے پاس تشریف لائے تو میری عالت پہلے ہے بہت انجھی ہو بھی تھی۔

آبِ مِنْ اللَّهِ عَنْ وريافت فرماياً "كياحال ٢٠٠٠"-

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے بوئنسات سکھٹائے بھے، میں بابندی سے ان کا ورد کرتا رہا ہوں۔ (چنانچہ میری حالت اچھی ہوگئ)(<sup>()</sup>۔

 <sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد للهيئمي (۱۰/۲۵۸)، وقال: رواه أبويعني (۱۹۷۱)، وفيه: موسئ بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وفيه توثيق لبن، كذلك حرب بن ميمون، ويقية رجاله ثقات.

## س بات کی وجہ سے رونے لگے ہو؟

مبدالقد بن عباس بڑا گا میان ہے کہ میں حضرت عمر بن خطاب تلافظ سے ایک آیت کے متعلق دریافت کرنے کے لیے ایک سال تک ترود میں رہا۔ ان کے خوف وجیب سے میں میسوال بوجید نہ سکا۔ آخر وہ جج کو گئے تو میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ جج سے والیسی کے دوران جب ہم راستے میں شختے تو وہ رفع حاجت کے لیے پیلو کے درخت کی آٹر میں گئے۔ میں ان کے فارغ ہوئے تک ان کے انظار میں کھڑا رہا۔ جب وہ فارغ ہوگئے تو بھر میں ان کے ساتھ ساتھ ساتھ چنے لگا۔ اس وقت میں نے عرض کیا: امیر الموتین! از وائ مطہرات میں سے وہ کون کی دوعورتیں ہیں جنہوں نے بی کریم بنظارتی کے لیے متفقہ منصوبہ بنایا تھا؟

امير المومنين نے بتایا: وہ دوعورتیں هصد وعائشہ ڈٹائٹا ہیں۔

میں نے عرض کیا: اللہ کی فتم ! بین آپ سے میہ سوال ہو چھنے کے لیے ایک سال سے ارادہ کر رہا تھا، مگر آپ کے رعب ودید ہے کی وجہ ہے جھسے ہو چھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔

ا میر المومین نے فرمایا: ایسا نہ کیا کرو، جس مسئلہ کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ میکھے اس سلسلے میں بچھ جانکاری ہے تو اسے بلا جھجک پوچھ لیا کرد۔

بھرامیرالمونین نے آگے بیدقصہ بیان کیا:

الله كی قتم! زمانه کرالیت میں ہم عورتوں کی کوئی اہمیت ٹیس گردائے تھے؛ میہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہ احکام نازل کیے جو نازل کرنے تھے اور ان کے حقوق مقرر کیے جومقرر کرنے تھے۔ میں کمی معالیٰ میں سوج رہا تھا کہ میری بیوی کہنے گئی بہتر ہے کہ آپ اس معاملہ کواس اس طرح ٹمٹیس میں نے اس سے کہا:

"مَا لَكِ وَلِمَا هَا هُنَا، فِيمَ تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ؟".

''تمہارا اس میں کیا کام! معاملہ میرے متعلق ہے،تم خواہ مخواہ اس میں مداخلت کر کے ٹانگ کیوں اٹکار بی ہو؟''۔

میری ہوی مجھ سے کہنے گی:

"عَجَباً لَكَ يَا ابْنَ النَّطَابِ! مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعُ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ".

"ان خطاب! حمرت ہے آپ پر، آپ نہیں جائے کہ آپ کی ہوی آپ کی کسی بات بیں مداخلت کر کے پچھ کیے؛ حالانکہ آپ ہی کی صاحبزادی رسول اکرم ملطے آیا جسی ہستی سے منہ لڑا جیٹھتی ہے، یہاں تک کہ (بسا اوقات اس کے سرتاج) آپ ملطے آیا ون مجر غصہ کی حالت میں رہتے ہیں"۔

میں یہ سنتے ہی کھڑا ہوا اور جاور اوڑھ کراٹی صاحبز ادی هفصہ نظافی کے گھر بھٹی کر پوچھا: بٹی! کیا تم رسول اللہ مطفق قیم کی ہاتوں کا جواب بھی ویتی ہو! یہاں تک کہ وہ اس دن ناراض رہتے ہیں؟ میری بٹی نے عرض کیا: اللہ کی تسم! ہم (ازواج مطہرات جوائیں) کمھی آپ مطفی تیا کی ہاتوں کا جواب بھی ویتی ہیں۔ ہیں نے کہا:

"تَعْلَمِينَ أَيْنَ أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةُ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا بُنَيَّةُ الاَ يَعُرُّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا".

'' بیٹی! میں تنہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی ناراضگی سے ڈراتا ہوں۔ بیٹی! اس عورت کی وجہ سے دھو کے میں ندآ جانا جس کے حسن نے رسول اکرم میطفیکیٹیل کی محبت حاصل کر کی ہے''۔

ىياشارەسىدە عائشە بىھا كىطرف تھا۔

میں نے اپنی بینی کو بیضیحت کی اور پھر وہاں سے نکل کرام الموشین ام سلمہ فاللا کے

پاس آیا؛ چونکه وه بھی میری رشته دارتھیں۔

میں نے جب ان سے اس سلطے میں گفتگوی تو وہ کہنے لکیں:

"عَجَا ۚ لَكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ! دَخَلَتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَلْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِشَيَّاتِهِمْ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ".

''ابن خطاب! تعجب ہے آپ ہرہ آپ نے ہر معاملہ میں مداخلت کی ہے حتی کہ آپ رسول اكرم منظيمة اوران كى بيويوں كے معاملات ميں بھى وخل اندازى كر، جاہتے ہيں'۔ الله کی تتم اام المونین امسلمہ ﷺ نے میری الی گرفت کی کہ میرے غصے کو تصندا کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ میں ان کے گھرے باہرنکل آیا۔ میرے ایک انصاری ووست تھے۔ جب میں رسول اکرم ﷺ میں کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتا تو وہ مجلس کی تمام باتیں آ کر مجھے بناتے اور جب وہ حاضر نہ ہوتے تو میں انہیں آ کر بتایا کرتا تھا۔ اس وقت جمیں غسان کے بادشاہ کی طرف ہے خوف تھا۔ اس لیے کہ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہ مدیند پر چڑھائی کرنے کا ازادہ کر رہا ہے۔ (این زامانہ میں عیسانی وابرانی بادشاہ مسلمانوں کی طافت ہے تیک غلط فہی میں جتلا سے اور یہ محمد رکھتے تھے کہ ہم جب بھی جاہیں گے مسلمانوں پر حملہ کر کے ایکفت وتیس نیست ونابود کر دیں گے؛ گریہ سارے خیالات غلط ثابت ہوئے اور اللہ تھالی نے اسلام کوغلبہ عطا کیا )۔ چنا نچہ ہمارے ولوں میں ہر وقت یبی خطرہ رہتا تھا۔ ایک دن احیا نک میرے انساری روست نے دروازہ کھنکھٹایا اور کہا: کھولو کھولو۔ بیس نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ غسانی (ہم برحملہ کرنے کے لیے) آ گئے۔ دوست نے کہا: اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ چین آگیا ہے؛ وہ مید کہ رسول اکرم منظائیا نے اپن بیویوں سے علیحد کی اختیار کرلی ہے۔ میں نے کہا: هفصه اور عائشہ کی ناک خاک آلود ہو۔

اس کے بعد میں اپنا کیڑا ہمن کر گھر سے نکل پڑا اور رسول اکرم منظیمینے کی خدمت میں

بینی گیار آپ منظیمی اس وقت اپنے بالا خانہ میں تشریف فرما تھے جس پرسیرهی کے ذریعے چڑھا جاتا تھا۔ آپ منظیمی کا ایک حبثی غلام (رباح) سیرهی کے سرے پر موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا: رسول اکرم منظیمی سے عرض کرد کہ عمر بن خطاب آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ منظیمین نے جھے اندر آنے کی اجازت دی۔

میں نے اندر داخل ہونے کے بعد رسول اکرم ملطنگینے سے اپنی بوری واستان بیان کی۔ جب ام الموثین حضرت ام سلمہ بڑھا کی بات پر پہنچا تو آپ ملطنگانی مسکرانے لگے۔

اس وقت رسول اکرم میشی آیا میجودی ایک چنائی پرتشریف رکھتے تھے۔ آپ میشی آیا کے جسم اور اس جنائی کے حرک جسم اور اس جنائی کے درمیان کوئی اور چیز (جاور وغیرہ) نہیں تھی۔ آپ میشی آیا کے سرک نیچو ایک چیزے کا تکلیہ تھا جس میں تھجوری چھال بھری ہوئی تھی۔ پاؤں کی طرف کیکر کے پیوں کا ڈھیر تھا اور سرکی طرف مشکیزہ لنگ رہا تھا۔ میں نے آپ میشی آپ میشی آپ میلوم جنائی کے خوا یا در سرکی طرف مشکیزہ لنگ رہا تھا۔ میں نے آپ میشی آپ میشی آپ میں کی جائی کے جائی ہے جائی کے جائی ہے جائی کا در میں کے دیا کہ دیا۔ آپ میشی آپ کے فرمایا

"مَّا يُنكِيكَ ؟" إلى المسلم بات كي وجهت رون الله وو؟" -

میں نے عرض کیا:

" یَا دَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ مِحْسُرَی وَقَیْصَرَ فِیهَا هُمَا فِیهِ وَأَنْتُ دَسُولُ اللَّهِ؟!". "اے اللہ کے رسول! قیصر وکسری اتو عیش وآرام میں زندگی گزاررہے ہیں اورآپ اللہ کے رسول ہیں (پھر بھی الیم) تنگ اور فشک زندگی گزاررہے ہیں)؟!"۔

آبِ نَطِيَةً إِلَى أَنْ ارشاد فرمايا:

"أَمَا تُرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ اللُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ؟"(١).

'' کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ ان کے لیے ونیاہے اور جمارے لیے آخرت؟''۔

<sup>(</sup>١) بخارى: كتاب التفسير، سورة التحريم (١٢)٤)، مسلم (١٤٧٩).

# ہلکی نماز پڑھانے کی تا کید

حضرت جار بن عبداللہ انصاری ٹھائا بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل ٹھٹٹا دسول اکرم مطاق ہیں جبل ٹھٹٹا دسول اکرم مطاق ہیں آ کرلوگوں کو نماز پڑھایا اکرم مطاق ہیں آ کرلوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بنوسلمہ کاشلیم نامی ایک آدمی حضرت معاذ ٹھٹٹا کے ایک میں ناز پڑھائی سیلم ٹھٹٹا نے اسکیلے ہی نماز سے دائیک دات حضرت معاذ ٹھٹٹا نے لوگوں کو لمبی نماز پڑھائی سلیم ٹھٹٹا نے اسکیلے ہی نماز پڑھائی سلیم ٹھٹٹا نے اسکیلے ہی نماز پڑھائی دات حضرت معاذ ٹھٹٹا نے لوگوں کو لمبی نماز پڑھائی سلیم ٹھٹٹا نے اسکیلے ہی نماز پڑھائی اور اپنے گھر کولوٹ گئے۔

معاد فاتو ہے جب بتایا گیا کہ سلیم فاتو نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے؛ بلکہ وہ شہا نہا نہ پڑھ کر مجد ہے نکل گئے ہیں تو انہوں نے رسول اکرم میلی آئے کی خدمت ہیں حاصر ہو کرسلیم فاتو کے بارے میں شکایت کی۔ رسول اکرم میلی آئے ہیں کرسلیم فاتو کو بارے میں شکایت کی۔ رسول اکرم میلی آئے نے شکایت س کرسلیم فاتو کو بلا بھیجا۔ جب وہ بارگاہ نبوی میں حاصر ہوئے تو آپ میلی آئے نے ان کے معاذ فاتو کی بلا بھیجا۔ جب وہ بارگاہ نبوی میں حاصر ہوئے تو آپ میلی آئے ان کے معاذ فاتو کی بارے اللہ جماعت سے بیچھے رہ جانے کے بارے میں دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں دن میں محنت ومشقت سے کام کان کرنے والا آدی ہوں، شام ہوتے ہوئے میں اور ہوئے میں اور جو کے بیل اور ایسی کرتے ہیں۔ چنا نچے جب بھی سے برواشت نہیں ہوا جماری امامت کراتے ہیں تو قرائت لبی کرتے ہیں۔ چنا نچے جب بھی سے برواشت نہیں ہوا تو میں نے انگ تعلک ہوکر نماز پڑھ لی اور اپنے گھر جا کرمو گیا۔

رسول اكرم عيد الم عيد الم

"کیفف صنفت جین صلفت؟". "اچھا یہ تو بناؤ کہ تم نے نماز کیسے پڑھی تھی؟"۔ سلیم بڑاٹو نے عرض کیا: میں نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک سورت پڑھی، (پھر رکوع ویجدہ کرکے) قعدہ میں بیٹھ کرتشہ دیڑھا، پھرائلہ تعالی سے جنس مانگی اور جہنم سے اس کی پٹاہ طلب کیاء اس کے بعد نبی کریم منطق آئے پر ورود بھیجا اور سلام چھیر کراسینے گھر کو لوٹ گیا۔ "وَ لَسْتُ أُحْسِنُ دَنْدَنَةَ كَمَ وَ لا دَنْدَنَةَ مُعَالاً".

"اور میں آپ کی اور معاذ کی گنگنا ہے کو اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا"۔

رين كررسول اكرم مطفيكا بنس يزے اور فرمايا:

"هَلْ أَدَنْدِنُ أَنَا وَمُعَاذٌ إِلَّا لِنَدْخَلَ الجَنَّةَ وَنُعَاذَ مِنَ النَّارِ".

''میری اور معاذ کی گنگناہٹ اس کے سوابھی کچھاور ہوتی ہے کہ ہمیں جنت نصیب ہو اور جہنم سے چھٹکا رامل جائے''۔

بهر معترت معاذ بانفذے فرمایا:

"لاَ تَكُنْ فَتَاناً تَفْتِنُ النَّاسَ، ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَصَلِّ بِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَنَامُوا".

''متم (لمی نمازیں پڑھا کر) فتنہ گرند بن جاؤ کہ لوگوں کو آز مائش میں مبتلا کر دو۔ جاؤ اور آئیں سونے سے قبل قبل ہی نماز پڑھا رؤ''۔

اس مقدمہ کے بعد سلیم طافظ نے معاذ رفائظ سے کیا: اے معاذ! جب کل کو دشمنوں سے ہماری ٹر بھیٹر ہوگی تو عنقریب آپ کو معلوم ہو جانے گا کہ میں کیا چیز ہوں اور آپ کیا ؟

چنانچہ بنگ اُحد کے دن سلیم رکاٹھ اپنی آلوار لہراتے ہوئے میدان میں نکلے اور آواز وینے گئے: اے معاذ! چلئے میدان میں وثنتوں کے سامنے نکلے۔ مگر معافہ بڑگٹھ نے ان کی آواز من کر میدان کارزار میں آگے قدم نہیں بڑھایا۔ سلیم بڑھٹھ خود ہی آگے بڑھے اور انتہائی جوش وفروش کے ساتھ مردانہ وارلڑائی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔

اس کے بعد جب حضرت معاذ ڈاٹٹ کے پاس سلیم ڈاٹٹ کا تذکرہ ہوتا تو فرماتے:

سليم والنَّذَ نے اللّٰہ کواپنا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ معاز جھوٹا لکلا(۱)۔

<sup>(</sup>١) كشف الأستار (١/٧٥٦). انظر: محمع الزوائد (١٣٢/٢)٠

# ہند ڈاٹھا کی بات پررسول اکرم طشکھی کے ہنسی

رسول اکرم میشیکی از کم سیسی کی دن جب مردول کی بعت سے فارغ ہو گئے تو عورتوں سے بیعت سے فارغ ہو گئے تو عورتوں سے بیعت سے ایما شروع کیا۔ آپ میشیکی صفا بہاڑی پر تھے اور عمر بن خطاب ڈائٹو آپ سے بینچ تھے اور آپ میشیکی کی دوعورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور آئیس آپ کی بینچ تھے اور آئیس آپ کی باتیں بہتی بہتی بہتی ایمیس بدل کر آئیس ۔ دراصل باتیں بہتی بند بڑھا بھیس بدل کر آئیس ۔ دراصل معترت حمزہ ڈائٹو کی الائل کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کی دجہ سے وہ خاصا خوفزدہ تھیں کہیں رسول اکرم میشیکی آئیس بہتیان نہ لیس۔

رسول اكرم ما المنظرة في عورتول سے بيعت ليتے ہوئے ارشاد فرمايا:

"أُبَايِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْناً".

''میں تم عورتوں سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے سواکسی غیر کوشریک نہ کردگی''۔

عمر بن خطاب ڈٹائٹا نے بھی بات وہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کمی غیر کوئٹر یک نہیں کریں گی۔ بھر رسول اکرم ملطے تیا ہے فرمایا:

"وَلاَ تُسْرِكُنَ".

''اور چوری ن*ه کری*ں گی''۔

اس پر مند ناهجا بول اشیں

"إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَإِنْ أَنَا أَصَبْتُ مِنْ مَالِهِ هَمَاتٍ؟".

''میرے شوہرابوسفیان بخیل آ دمی ہیں، اگر میں ان کے مال سے پیچھ لے لول تو ؟''۔ ابوسفیان بٹائٹونے جود ہیں موجود تھے، کہا تم جو پچھ لے لووہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اكرم ما الطيئية اس بربنس باسك اور مندكو بهجان كر بوجها:

"وَإِنَّكِ لَهِنْدٌ؟":

"احِها .. توتم ہند ہو؟" \_

ہند ﷺ نے عرض کیا: ہاں، اے اللہ کے نی! جو پھی گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔

اس كے بعد آپ مطاق في في بيعت كے ليے آئے والى خواتمن سے فرمايا

"وَلاَ يَزْنِينَ".

"اورزنا نەكروگى" ـ

اس پر ہند بھاتا ہول اخیں:

"أُوّ تَزْنِي الخُرُّةُ؟".

'' بھلا کہیں آزادعورت بھی زنا کا ارتکاب کرتی ہے''۔

پرآپ منظام نے فرمایا:

"وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلِا كَهُنَّ".

''اورا پی اولا د کونش نه کردگی'۔

بند فَيْقَ كَهِزَكُيْسٍ:

"رَبُّيْنَاهُمْ صِغَاراً وَقَتَلْتُمُوهُمْ كِبَاراً فَأَنْتُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ".

' دوہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پیسا گر بڑے ہونے پر آپ لوگول نے انہیں آل کر دیاءاس لیے آپ اور وہ ہی بہتر جانیں''۔

واضح رہے کہ ہند فاقعًا کا بیٹا حظلہ بن ابوسفیان بدر کی جنگ میں قمل کیا گیا تھا۔ بیس کرعمر بن خطاب بڑا تھا ہنتے ہنتے چت را گئے اور رسول اکرم مشکلاً کیا ہمی مسکرانے میس کرعمر بن خطاب بڑا تھا ہنتے ہنتے جت را گئے اور رسول اکرم مشکلاً کیا

لگ نگے۔ پھرآپ چھٹانے فہایا:

"وَلا يَأْتِينَ بِيُهْنَانٍ".

''اور بهتان تراثِی نه کروگی'۔

ہند ڈٹاٹٹا نے کہا: اللہ کی قتم! بہتان بہت ہی بری بات ہے، اور واقعی آپ میلی ہمیں رشد وہدایت اور مکارم اخلاق کا حکم فرماتے ہیں ۔

بجرآب بينيين نفراي:

"وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ".

'' اور کی معروف بات میں رسول کی نا فرمانی نہ کروگی'۔

ہند بڑنٹا نے کہا: اللہ کافتم! ہم اس مجلس اپنے ول میں یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کے تشم کی نافر مانی کریں گا۔

یعت کے بعد ہند ﷺ جب اپنے گھر کو دالیں ہوئیں تو اپنے بت کوتو ڑنے کئیں ۔ تو ژتی جا تیں ادر کہتی جاتیں:

"كُنَّا مِنْكَ فِي غُرُورٍ!".

''ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے!''(ا)\_

سیجے بخاری ومسلم میں بھی اس واقعہ کی اصل ندکور ہے؛ البتہ اس بین رسول اکرم منظے ﷺ کے مسکروئے یا بیننے کی بات نہیں آئی ہے(۲)۔

<sup>(</sup>١) انظر: مذارك التنزيل للسفي، تعسير آبة البيعة في سورة الممتحنة (١٧٩٨/٢).

<sup>(</sup>۲) بخاری (۲۸۲۰)، مسلم (۲۷۱).

### په تيريچينکو!

احد کے دن خاتمہ جنگ پر مومن عور تمل میدانِ جہاد میں پنجیں۔ ان بی عورتوں میں ام ایمن علی اللہ اللہ ہیں عورتوں میں ام ایمن بیٹی ہمی تقییں۔ انہوں نے جب تنست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینہ میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چروں برمٹی چینکے لکیس اور ان میں سے ایک کو خاطب کر کے کہنے کیس ا

"هَاكَ المِغْزُلُ وَهَلُمَّ سَيْفَكَ".

'' پیسوت کا ننے کا ٹکا<sup>(1)</sup> لواور جمیں مکوار دو<sup>1</sup>'۔

اس کے احد تیزی ہے میدان جنگ میں پینجیں اور زخیوں کو بیانی پلانے آئیں۔ ای دوران ان پر حمان بن عرقہ نے تیز چلایا جس ہے وہ گرکر بے پروہ ہو گئیں۔ اس پر اللہ کے اس وثمن نے بھر پور قبقبہ لگایا۔ یہ بات رسول اکرم طفی آئی ہر بہت گرال گزری اور آپ نے حضرت سعد بن الی وقاص ڈاٹیٹ کو بغیر آئی کا ایک تیر دے کر فر مایا '' یہ تیر پھینکو!''۔ حضرت سعد بن آئی وقاص ڈاٹیٹ کو بغیر آئی کا ایک تیر دے کر فر مایا '' یہ تیر پھینکو!''۔ حضرت سعد بن آئی نے تیر جلایا تو وہ جا کر جبان کے حاق میں لگا۔ وہ جبت گرا اور اس کا پروہ کھل گیا۔ اس پر رسول اکرم میں گیا تھی کہ ماکھن کر ہنس بڑے جس سے آپ کی واڑھیں پروہ کھل گیا۔ اس پر رسول اکرم میں گئی کھلکھن کر ہنس بڑے جس سے آپ کی واڑھیں نظر آنے گئیں۔ پھر فر مایا

"اسْتَقَادَ لَهَا شَعْدٌ، أَجَابَ اللَّهُ دَعُونَهُ".

''سعد نے ام أيمن كا بدله چكاليا، اللہ تعالى ان كى دعا كوشرف تبوليت بخشے''(۲)-

<sup>(</sup>۱) سوت کا تؤعرب کی عود تو ل کا خاص کام تغا۔ یہ کرد ام ایمن نے مسلمان مردوں کو فیرت ولائی جیسے امارے ملک جس کوئی عورت کسی مرد کو چوش وغیرت ولائے ہوئے کیے: یہ چوڈ کی انواور تلواروون (۲) انسیرة الدحلینة (۲۲/۲). یہ واقعہ مسلم (۲۳۱۲) جس مجمل وارد ہے۔

# خندق کے دن رسول اکرم طفیظیلیم کی ہنسی

سعد بن الی وقائل النظر کہتے ہیں کہ خندق کے دن ایک آوی اپی ڈھال سے بچاؤ کرنے کے دن ایک آوی اپی ڈھال سے بچاؤ کرنے کے لیے کرنے کے لیے کرنے کے لیے کرنے کے اور کرنے کے اور کرنے ایک تھا۔ میں نے اسپے ترکش سے ایک سیابی ماکل سرخ تیر نظالا اور کمان پر پڑھا لیا۔ پھر جب اس آوی نے دھال کو اپنی ناک سے نیچ کیا تو میں نے تیر چلایا جو جا کراس کی بیٹانی پرنگا۔ چنانچہ وہ زمین پر ڈھرام سے گر پڑا اور اس کا پاؤں اٹھ گیا۔

یہ دیکھ کررسول اکرم میٹھیکیٹے بنس پڑے جس ہے آپ کی واڑھیں نظر آنے لگیں (۱)۔ نبی کریم میٹھیکٹٹے کے جننے کی وجہ بیتھی کہوہ کا فر ڈھال سے بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر حضرت سعد بن الی وقاص ٹاٹھ نے جونشانہ لگایا اس سے وہ نہیں ڈی سکا۔

 <sup>(</sup>۱) أحمد (۱۸۹/۱)، وقال الأرنؤوط في تحقيقه: إسناده ضعيف لجهالة مخمد بن محمد بن الأسود، وباقي رحاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه الترمذي في الشمائل (۲۲۶)، والبزار (۱۱۳۱)، والشاشي (۹۶ و ۹۶).

## کوژ کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟

انس بن ما لک جی تیابیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم نوگ رسول اکرم بیٹی بیٹی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ستھے۔ اس دوران آپ میٹی بیٹی پر بیکی می اونکھ طاری ہوگئی۔ بیٹر آپ میٹی بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی نے مسکمراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھا یا۔

۔ ہم حاضرین نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے کس وجہ سے جسم قر مایا؟ آپ مظفی تینی نے فر مایا: ''ابھی ابھی میرے او پر ایک سورت نازل ہوئی ہے''۔ پھر آپ میشئی آنے نے سورۃ الکوڑ کی خلاوت فر مائی اور فر مایا!

"أُتَّذُرُونَ مَاالْكُوْتُرُ ؟".

ود کوٹر کیا ہے جہیں معلوم ہے؟"۔

ہم اوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی کوائن کا زیادہ علم ہے۔

آپ کھنٹھ نے فرمایا:

"و و ایک نیر ہے جس کا میرے پروردگار نے جھے سے وعدہ کر رکھا ہے اس میں خیر کثیر ہے ، وہ ایک خوص ہے جس کے پاس قیامت کے دن میرے امتی آئیں گے۔ اس کے آبخورے تاروں کے برابر ہیں۔ وہاں آنے والے میرے امتی میں سے بچھ لوگوں کو نکال باہر کیا جائے گا تو میں کہوں گا: اے میرے پروردگار! بیتو میرے ہی امتی ہیں (پھر انہیں حوض کوٹر تک آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے)؟ اللہ تعالی فرما کیں گے: آپ کوئیس معلوم کے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات وخرافات پیدا کرلیں "(ا)۔

<sup>(</sup>١) مسلم (١٠٤) أبو داود (٤٧٤) د أبو يعثى (٢٥٥).

## <u>چ</u>يا جان! آپ جتنا مال جا ہيں لے ليجي!َ

ابوموی اشعری بڑائٹ بیان کرتے ہیں کہ علاء بن حضری بڑائٹ نے بحرین ہے آئی ہزار کی مالیت مدینہ متورہ رسول اکرم مشکھ آئے ہیں کہ علاء بن حضری بڑائٹ کا دستور تھا کہ اس مالیت مدینہ متورہ رسول اکرم مشکھ آئے ہیں خدمت میں جیجا۔ آپ ملے باس کے بعد جب بھی زیادہ یا کم مال آپ کی خدمت میں آتا تو آپ کے تحکم سے اسے دری پر بھیر دیا جاتا اور اس کے بعد نماز کے لیے اذان دی جاتی (تا کہ لوگ اکٹھا ہو جا کیں اور مال لے جا کیں )۔

غرض اس دفعہ بھی رسول اکرم بھے تھے۔ اس دن گنتی اور وزن کا کوئی اعتبار نہ تھا؛ بلکہ آپ لپ بھر لوگوں کو اس میں ہے دیے گئے۔ اس دن گنتی اور وزن کا کوئی اعتبار نہ تھا؛ بلکہ آپ لپ بھر بھر کر لوگوں کو دیے جا رہے تھے۔ استے میں آپ مٹھے تھے ہے بچچا عباس ڈٹاٹٹ بھی آپ نیٹیچے اور کہنے گئے: اے اللہ کے رسول! میں نے بنگ بدر کے ون اپنا فدر بھی دیا تھا اور اپنے بیٹے عقبل کی طرف ہے بھی۔ اس وقت عقبل کے پاس کوئی مال نہیں تھا، میں نے اسے عن مال ہے۔ اس کوفدر دیا تھا، اس لیے آپ بھے بھی اس مال میں سے عنایت فرما ہے۔

رسول اكرم يطفين في فرمايا

. '' پچا جان! آپ جتنا مال جا ہیں لے کیجے'۔

چنا نچہ عباس ڈاٹیڈا پی جا در میں مال سمیٹ کرر کھنے گئے۔ جب اٹھانا جا ہا تو وہ اتنا بھاری تھا کہ ان سے اسکیے اٹھونیس سکا۔ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور رسول اکرم بیشے تیا طرف دیکھ کر کہنے گئے: اے اللہ کے رسول! آپ یہ مال میری بیٹھ پر اٹھا دیجیے۔ م

رسول اكرم منظولا مسكران بكاور فرمايا

"الله تعالى في مجھ سے جو وعدہ كيا تھا اس من ايك كوتو بوراكر ديا، دومرے كے يارے

میں مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا؟''۔

نِي كَزِيم مِنْ عَلَيْهِمْ كَالشَّارِهِ إِسْ آيت كَرِيمِ كِمْرِف تَعَا:

﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِنَّا أُجِدَ مِنْكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

''اے ہی ! اپنے تلے کے قیریوں ہے کہ دیجے کداگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو پچھتم ہے لیا گیا ہے اس سے بہتر حمہیں دے گا ( یعنی جو قدریم ہے لیا گیا ہے اس سے بہتر حمہیں اللہ تعالیٰ قبول اسلام کے بعد عطا فرما دے گا )، اور پھر تمہارے گناہ بھی معاف قرما دے گا'۔ والانفال ۲۰)

رسول اکرم منظور نے اس کے بعد فرمایا:

'' میں مال پہنے (فدریہ ) لیے گئے مال سے بہتر ہے (جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور بپرا بھی کیا)، گر مغفرت کے ہارے میں مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا (جس کا وعدہ بھی ندکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے )؟''(ا)۔

<sup>. (</sup>۱) مستدرك الحاكم (۳۲۹/۲)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه، ووافقه الذهبي في التلجيس، طبقات ابن سعم (۱/۶)، سير أعلام النبلاء (۸۹/۲).

### مردوں کی خوبصورتی کیا ہے؟ ·

ابوجعفر محمد بین علی بین حسین اسپنے والدے روزیت کریڈ ہیں، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عباس بین عبدالمطلب بڑائؤ رسول اکرم مطفیکی خدمت میں آئے۔ انہوں نے ایک جوڑا پہن رکھا تھا۔ ان کے بالوں کی دو چوٹیاں نگ رہی تھیں۔ اور وہ گورے میٹے آدمی تھے۔ رسول اکرم مطفیکی نے جب انہیں دیکھا تو مسکم انے گئے۔

عباس و علی اللہ کے اس بات ہے آپ مسکرا رہے ہیں اے اللہ کے رسول ؟؟ اللہ تعالیٰ آپ وعمر بحر فوش رکھے۔

رسول اكرم عِنْفِينَ نِهُ فرمايا:

"أُعْجِبْنِي جَمَالُ عَمِّ النَّبِيَ".

''نبی کے بچا کاحسٰ دھماں مجھے اچھالگ''۔

عباس ہلفنائے پوچھا:

"مَالجَمَالُ فِي الرِّجَالِ؟".

''مردول کی څوبصورتی کیا۔ہے؟''۔

آب منظرة نے فرمایا:

"اللُّسَانُ".

"زبان"<sup>(۱)</sup>ـ

<sup>(</sup>١) مسئلرك الحاكم (٣٢٩/٢)، وقال الذهبي. مرسل

### سواری پر چڑھتے ہوئے رسول اکرم طیفی میل کی بنسی

بدوعا پڑھنے کے بعد تمن مرتبہ الحمد للداور تمن مرجبہ اللہ اکبر کہہ کر بیرہ عاکی:

"سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لاَ يَفْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ".

''تو پاک ہے، میں نے اپنے آپ پرظلم کیا ہے،تو مجھے بخش دے، گفاہوں کو تیرے سوا کوئی بخشنے والانہیں''۔

پھر حصرت علی ڈاٹنڈ ہننے گئے۔

میں (علی بن رہید) نے بوچھا: اے امیر الموشین! آپ کس بات کی وجہ سے بنس رہے ہیں؟

حضرت علی ﷺ نے جواب دیا جیسا میں نے ابھی کیا ہے، ای طرح رسول اکرم ملطے آگئے۔ نے بھی کیا تھا اور میری ہی طرح ہنا بھی تھا۔ میں نے بھی آپ مططے آپ مططیقی سے بھی بات بوچھی تھی کہ اے اللہ کے رسول! آپ کس دجہ ہنس پڑے۔

آپ مشکھنا نے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْلِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَوْبَ غَيْرُكَ".

" تنہارا رب اپنے بندے کی اس دعا ہے خوش ہوتا ہے جب کہ بندہ کہتا ہے اسے میرے پروردگار! تو میرے گنا ہول کو بخش دے، تیرے سوا گنا ہول کی بخشش کرنے والا کوئی اور نہیں ہے" (۱)۔ اور نہیں ہے" (۱)۔

 <sup>(</sup>۱) [صحیح] سنن الترمذی (۳٤٤٦)، شمانل الترمذی (۲۲۳)، أجمد (۹۷/۱)، أبوداود
 (۲۰۲۱)، ابن حبان (۲۹۸۹)، السنن الكبری للبهغی (۹/۲۵۲)، وحاكم (۹/۲۸۹)، الطبرانی
 فی الدعاء (۷۷۹)، والأوسظ (۷۲۷)، عمل البوم واللبلة للنسانی (۲۰۰)، أبو يعلی (۵۸۸).

#### بنیر ہی خیر!

صبیب طائفا بیان کرنے ہیں کہ ایک، مرتبہ رسول اکرم فیکھیٹے اپنیا صحابہ کرام سے درمیان طوہ افروز تھے۔ بکا یک آپ میٹھیٹی کوئٹس آگرا۔ چااٹیماً پ ایٹھیٹیا نے فرمایا: ''الا تَسْالُونِی مِمَّ أَصْحَکُ؟''

"" تم جھے ہے نہیں پوچھو گے کہ میں کس وجہ ہے ہنس پڑا"۔

صحابہ کرام نے وریافت فرمایا: کس وجہ ہے آپ بنس پڑے اے اللہ کے رسول!؟

آپ ملطقاتین نے ارشار قرمایا:

" عَجِبْتُ إِلاَّ مْوِ المُوْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، إِنْ أَصَابَتُهُ مَا يُحِبُّ حَمِدُ اللَّهَ وَكَانَ لَهُ خَيْرٌ ، وَإِنْ أَصَابَهُ مَا يَكُوهُ فَصَبَرَ كَانَ لَهُ خَرْوُ ، وَلَيْمَى كُلُّ أَحَلِهِ أَمْرُهُ خَيْرٌ لَهُ إِلاَّ المُؤْمِنَ "(1).

"موس کے معاملہ کو دیکھ کر بھے تعب ہوا کہ اس کا برکام خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے کوئی من بیند چیز ملتی ہے تو وہ اس پر اللہ کاشکر کرتا ہے، یہ بات اس کے لیے خیر ہی ہے۔ اور اگر اسے کوئی ٹاگوار چیز لاحق ہوتی ہے تو پھر وہ صبر سے کام لیتا ہے اور یہ بھی اس کے حق میں خیر ہی ہے۔ اور مومن کے سواکوئی بھی ایسانیس ہے جس کا ہرکام خیر ہو"۔

صبيب ظافظ على كى أيك روايت من بدالفاظ آئے ميں (٢):

"المُوُّمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اللَّقُمَةِ يَرُفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ".

''مومن ہر کام میں اجرویا جاتا ہے؛ حتی کدائن نقمہ میں بھی جو بیوی کے منہ میں والے''.

<sup>(</sup>١) أحمد (١٦/٦)، الدارمي (٧٧٧)، الطيراني في الكبير (١٦٦٦). انظر: مسلم(٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني نتوتيب مسئد الإمام أحمد (١٣٩/١٩).

#### سمندر مين مجامدين اسرلام

انس بن ما لک بران بیان کرتے ہیں کہ رسول اگرم میں بھی تب بھی تباء تشریف کے جاتے تو ام حرام بنت ملحان بڑا (جوام سلیم فران کی بھی بہن اور انس بڑا تو کی خالہ تھیں) حاتے تو ام حرام بنت ملحان بڑا (جوام سلیم فران کی بھی بہن اور انس بڑا تو کی خالہ تھیں) کے گھر بھی جاتے تھے اور وہ آپ میں تھیں۔ صامت بڑا تو کی زوجیت میں تھیں۔

ا یک دن جب رسول اکرم منطقیق ام حرام ڈیٹ کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ منطقیق کو کھانا کھلایا اور آپ منطقیق کے سرکی جو ئیں علاش کرنے لگیس (چونکہ وہ آپ منطقیق کی محرم تھیں )۔ای دوران آپ منطقیق کو نینو آگئی۔تھوڑی دیر بعد آپ منطقیق پانٹیسنے جوئے بیدار ہوئے تو انہوں نے پوچھا: کمل بات یہ آپ بنس رہے ہیں یا رسول اللہ!؟

آب يفيقي نے ارشاد فر ايا:

" نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَلَا البَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرُّةِ".

''میری امت کے چندلوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میرے سامنے (خواب میں) پیش کیے گئے، جواس سمندر کے اوپر ( تشتیول میں ) سوار ہوں گے جیسے باوشاہ تخت پر ہوتے ہیں''۔

ام حرام بنت ملحان بڑھانے رسول اکرم بیٹھیکیٹی سے عرض کیا: آپ اللہ تعالیٰ سے وعا قرمادیں کہ وہ مجھےان مجاہدین جس بنائے۔

رسول اکرم ﷺ نے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ ہے دعا فرما دی اور پھر اپنا سر رکھ کرسو گئے۔ پھر بیشتے ہوئے بیدار ہوئے۔ ام حرام ﷺ نے بیاجیا کس بات ہے آپ بنس رہے میں اے اللہ کے رسول!؟ آپ مشکے تین نے ارشاد قرمایا:

''میری امت کے پچھے لوگ اللہ کے رائے میں جہاد کرتے ہوئے میرے سامنے (خواب میں) چیش کیے گئے جواس سمندر کے ادپر سوار ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں''۔

ام حرام خِنْجُنَا نے عرض کیا: آپ میرے نیے اللہ سے وعا کر دیں کہ وہ مجھے بھی ان مجاہدین کے ساتھ کردے ۔

آپ ليڪن ئے ارشاد قرمان

"أَنْتِ مِنَ الْأَرَّ لِينَ".

''تواس گروہ کے سب سے پہنے لوگوں میں ہوگ''۔

چنانچیام حرام بنت ملحان ﷺ نے امیر معادیہ کے زمانہ میں (جب وہ شام پر گورٹر ک حیثیت ہے مقرر ہتے ) سمندری سفر کیا اور تشکی پر انز نے کے بعد اپنی سواری ہے گر پڑیں اور وفات یا گئیں (!)۔

<sup>(</sup>۱) بخاری (۱۲۸۲، ۱۲۸۳)، مسلم (۱۹۱۹)، آبوداود (۲۴۹۰)، ترمذی (۱۹۹۰)، نسائی (۱/۲- ۶)، این ماحد (۲۷۷۱)، دارمی (۲۲۱)، آحمد (۲/۱۹۲۱).

#### ہنتی کے بعد آنسو!

انس بن ما لک ڈھائٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم میشینی ہارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ بیکا میک آپ میشینی ہنس پڑے جس کی وجہ سے آپ کے آگے کے دونوں دانت نظر آ گئے۔مجلس ہیں حضرت عمر نظائز بھی تھے، انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پرفدا ہول، آپ کس وجہ سے ہنے؟

آپ مشکری نے ارشاد فرمایا:

''میری امت کے دوآ دی اللہ رب العزت کے سامنے (مقدمہ کیکر) عاضر ہوں گے۔ مظلوم کچے گا: ''یکا رُبَ! خُذْ لِی مُظْلِمَتِی مِنْ أَجِی''.

''میرے پروردگار! میرے اس بھائی نے مجھ پر جوٹلم کیا ہے اس کا بدلہ دلا دے''۔ اللہ تعالیٰ مظلوم ہے فرما ئیں گے:

"فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَحِيكَ وَلَمْ يَبُقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ؟".

'' تیرے اس بھائی ہے میں کس طرح بدلا ولاؤں جب کہ اس کے پاس کوئی نیکی یاتی ای نیس ہے؟''۔

مَظَّلُوم كُمِكًا: "فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي".

معمرے پروروگار! تو بھرمیرے گناہوں کا بوجیے ہی اس پر لا دوہے''۔

ا تنا فرمانے کے بعدرسول اکرم منطقیم کی آئکھیں رونے کی وجہ ہے ڈیڈ یا گئیں۔

بحرآب مطفقتا نے فرمایا:

'' وہ ( تیز مت کا) دن بہت ہی عظیم دن ہوگا ، گوگ چاہیں گے کدان کے گنا ہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے۔ پھراللہ تعالی اس مظلوم سے قرما کیں گے : ڈراایتی نگاہ اٹھا کران جنتوں کو تو دیکھو۔ وہ اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو کہے گا: اے اللہ! بیں تو سونے سے بے ہوئے شہر اور
سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جن میں ہیرہ جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ آخر یہ ک جی
کے لیے ہیں؟ یا کس صدیق کے لیے ہیں؟ یا کس شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تعالی
فرما کیں گے: یہ سب اس آ دی کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ مظلوم کیے گا:
میرے پروردگار! بھلا ان کی قیمت کون ادا کرنے کی سکت رکھتا ہے؟ اللہ تعالی فرما کیں گے:
تیرے یاس تو سکت ہے۔ مظلوم کیے گا: کیے؟ اللہ تعالی فرما کیں گے: اپنے طالم بھائی کو
معاف کرنے کے عوض ۔ وہ کہنے لگے گا: میرے پروردگار! میں نے اپنے طالم بھائی کو
معاف کر دیا۔ اللہ تعالی فرما کیں گے: تو پھراپے بھائی کا ہاتھ بکڑو اور اسے جنت میں وافل
کروں'۔

پررسول اکرم النیکی نے ارشاد فر الیا:

"اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصْلِحُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ".

''اللہ تعالیٰ ہے ڈرواور اپنے درمیان شکح سیاٹ کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ورمیان صلح کراتا ہے''(1)\_

<sup>(</sup>١) مسئلوك الحاكم (١/٥٧٥)، وقال: هذا حديث صحيح الاستاد ولم يخرحاه.

#### ول میں کیا بلان بنارے تھے؟

ابن ہشام کہتے ہیں: مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ فضالہ بن عمیر بن ملوح ہٹھٹا نے فتح کمہ کے سال دورانِ طواف رسول اکرم ﷺ کوتل کر دینا چاہا۔ جب وہ رسول اکرم ﷺ کے قریب ہوئے تو آپ ﷺ نے ان سے لیو ٹھا:

"أَفْضَالُهُ؟". "قطالهُ مو؟"."

انہوں نے عرض کیا ہاں، میں نصالہ ہوں اے اللہ کے رسول۔

آب منظمون نے فرمایا:

"مَاذَا كُنْتَ تُحَدِّبْ بِهِ نَفْسَكَ".

"تم اپ دل میں کیا پلان بنارے تھے؟" \_

انہوں نے عرض کیا سیحے نہیں، میں تو اللہ کے ذکر واذ کار میں مشغول تھا!

آپ النظائية ان كى بات من كرمس بيزے اور فرمايا:

"اسْتَغْفِرِ اللَّهُ". "الله تعالى سي بخشش كى دعا كرو"\_

۔ پھر رول اکرم منتظ آنے اپنا ہاتھ مبارک فضالہ ڈٹٹؤ کے سینے پر رکھ دیا؛ چنانچہ ان کا دل مطمئن وپرسکون ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد فضائہ ڈٹٹؤ کہا کرتے تھے:

"وَاللَّهِ! مَا رَفَعَ يَدَهُ عَنْ صَدْرِى حَتَّى مَا مِنْ حَلْقِ اللَّهِ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى مِنْهُ".

''اللهٰ کی قتم! رسول اکرم مِشْتَاتِیْنِ نے جب اپنا ہاتھ میرے سینے ہے ہٹایا تو بیں ایسا ہو گیا کہ میرے مزدیک اللہ کی مخلوق میں آپ ہے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں تھی (ا)''

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١/٩٨٤) دار هجره مبيرة ابن هشام (١٥/٤) دار إحياء الترات العربي.

### بچوں ہے شفقت کی ایک اعلیٰ مثال

انس ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مینے آئے تمام لوگوں سے زیادہ انتھے اظاق دالے تھے۔ ایک دن آپ مینے آئے ہے کہے کی کام سے بھیجا۔ میں نے کہا: اللہ کی تم ایس بیس جاؤں گا؛ حالا کہ میرے ول میں تھا کہ نبی کریم مینے آئے جہاں بھی دہ ہیں وہاں جاؤں گا۔ چنانچہ میں گھرسے نکلا اور ان بجول کے باس بھی گیا جو بازار میں کھیل رہے تھے۔ (میں بھی وہاں کھیل و بکھنے لگا) است میں رسول اکرم مینے آئے بھی وہاں آ بہنے اور میرا سر یہھے سے پکڑلیا۔ میں نے جو گھوم کر دیکھا تو آپ مینے آئے بنا میں رہے ہے۔

بحرآب يفتق نے فرمایا

"يَا أُنَيْسُ! أَ ذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟".

''اےائیں! میں نے تمہیں جہاں بھیجا تھا، وہاں جاتے ہو یانمیں؟''۔

میں نے اس وفعہ عرض کیا: ہاں ، اب جاتا ہوں اے اللہ کے رسول۔

انس ﴿ اللهُ مُن سَلِمَةِ مِينٍ :

" وَاللَّهِ! لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ، مَا عَلِمْتُهُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أَوْ لِشَيْءٍ تَرَكَّتُهُ: هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا" (١).

"الله كافتم إلى في رسول اكرم منطقيقي كانوسال تك خدمت كى بگركوئى بھى كام جويس في كياس كے بارے ميں آپ في مينيس كها كه تم في بيكام كيوں كيا؟ اس طرح كوئى بھى كام جويس فينيس كياس كے بارے ميں بھى بينيس فرمايا كه تم في بيكام كيوں كيا؟" -

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۳۱)، أبوداود (۲۷۲).

### انسان کے جوارح (ہاتھ یاؤں) بھی وفادار نہیں!

انس بن ما لک مٹائڈ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم منطقیقیا کی خدمت میں حاضر تھے۔اجیا تک آپ منطقیقیا ہنس ہڑے اور فرمایا:

"هَلْ تُدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟".

" تم لوگول كومعلوم ہے كه بين كيول بنسا؟" \_

ہم لوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کی کواس کا زیادہ علم ہے۔

رمول اكرم ميفيقية نے ارشاوفر مايا:

''میں بندہ کے اپنے رب کے ساتھ گفتگو کو یاد کر کے ہنس پڑا، وہ یہ کہ بندہ ( تیا مت کے دن ) اللہ تعالیٰ سے محفوظ نہیں رکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کئیں گے: اے میرے پروردگارا کیا تونے جھے ظلم سے محفوظ نہیں رکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کئیں گے: ہاں ہاں۔ بندہ کیے گا تو پھر آج میں اپنے آپ پر اپنے علاوہ کی اور کرا آ اور کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرہ نمیں گے: نمیک ہے، آج تیری گواہی اور کرا آ گاتین کی گواہی ہی کافی ہے۔ پھر اس (بندہ) کے مند پر مہر شب کر دی جائے گی اور اس کے جوارح کو گواہی دینے کی اور اس کے جوارح کو گاہ کی سے جوارح کو ہائے گا۔ اس کے اعتماء وجوارح اس کے ہر کام کی تفصیل میان کرنے لگیں گے۔ پھر بندہ کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گا۔ بندہ کی جائے گا۔ بندہ کی طلاف اپنے جوارح (ہاتھ یاؤں) کی بیاگوائی من کر کیے گا:

"بُعْداً لَكُنَّ وَسُحْقاً، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَاضِلُ".

'' تمہارے لیے دوری ہو،تمہارے لیے بربادی ہو! آخرتمہارے بی لیے تو میں جھڑا کرتا تھا (لیعنی جھے تمہارا ہی بچانامقصود تھا، سوتم خود ہی اقرار کر بیٹھے،اب جہنم میں جاؤ)''(ا)\_

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الزهد والرقائق (٢٩٦٩).

## بیوی نے اشعار کو قر آن سمجھ لیا!

ایک دن کا واقعہ ہے کہ عبد اللہ بن رواحہ بڑاڑا ہی بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے ہتھے۔
پیمر دو اپنی بندی کے باس سے نگل کر اپنی لؤنڈی کے کمرے میں گئے اور اس ہے جہاح
کرنے گئے۔ جب ان کی بیوی کواحماس ہوا کہ شوہر بستر پر ٹہیں ہیں تو وہ جلدی سے بیدار
ہوئی اور اپنے شوہر کو باس میں موجود نہ یا کر کمرے سے باہر لگل ۔ ویکھا کہ اس کے شوہر
عبداللہ بن رواحہ بڑاٹن کونڈی کے بیٹ پر ہیں (یعنی بھاغ کر رہے ہیں)۔ وہ ووڑی ہوئی
گئی اور جاتو نے کر آئی۔انے میں عبداللہ بن رواحہ بڑاٹن ہوشیار ہو گئے اور لونڈی کے پاس
سے لگل کر اپنی بیوی سے آملے۔ بیوی کے ہاتھ میں جاتو و کھی کر کہنے گئے: کیا ہات ہے، یہ
جاتو کس لیے ہاتھ میں لے کر بھر رہی ہو؟

يَوِي كَبِحَكِّي: "أَمَّا إِنِّي لَوْ وَجَدْنُكَ حَيْثُ كُنْتَ لَوَجَأْتُكَ بِهَا".

''میں اگر تمہیں وہان پالیتی جہاں تم محقے تو اس جو تو ہے تمہیں طُھونپ دیتی''۔

[سیر اُعلام النبزاء میں لکھا ہوا ہے کہ یوی کہنے گی: "لَفَدِ الْحَتَوْتَ أَمَّتَكَ عُلَى عُلَى خُوَتِكَ؟". "كُو حُوَّتِكَ؟". "نُوْلِ اپْنَ آزاد يوى كوچھوڑ كرا بِي لونڈى كوافتيار كيا ہے؟"\_]

عبدالله بن رواحد رفائقائے انجان بن کر پوچھا: میں کہاں تھا؟!

یوی کہنے گی اونڈی کے پید پرا

عبداللہ بن رواحہ بٹائنزنے کہا بنیس شیس بہاری نظرنے خطا کی ہے!

یوی کہنے گئی: میں نے اپنی آٹھول ہے دیکھا ہے، اگرتم اپنی بات میں سپے ہوتو مجھے قرآن پڑھ کرسناؤ، چونکہ رسول اکرم میشکھیٹا نے جنبی کوقرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے اگرتم بھی جنبی نہیں ہوتو قرآن پڑھو؛ تا کہ جھے یقین ہو جائے کہتم نے لونڈی سے

#### محت اللي كي ہے۔

عبدالله بن رواحه بالألؤ بوي كمامن رياشعار برهن سكم

اُتَامًا رَسُولُ اللَّهِ يَتُلُو كِتَابَهُ صَحَمَا لاَحَ مَشْهُودٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ الْحَامَ مَشْهُودٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مِنْ اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِن اللّ مُن مَن اللّهُ مِن مَن اللّهِ مِن اللّهِ مَ

اُرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِدِ عُوقِنَاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ گراہی کے بعد انہوں نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھلائی ہے، حارے دلول کوال پر پورا یقین ہے کہوہ جو پچھ فرماتے وہ ضرور ہوتا ہے۔

یَبِیتُ یُجَافِی جَنْبَهُ عَنْ فِوَاشِهِ ﴿ إِذَا السَّنَاقَلَتُ بِالْكَافِرِينَ الْمَصَّاجِعُ وه اینے بستر سے پہلوالگ رکھ کر دانت (تہجد ش) گزاد نے جی، جب کہ کا فرول کو ایراکیٹنا گرال ہوتا ہے۔

[سیراعلام النبلاء میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی نے ایک ایک شعر من کرعبداللہ بن رواحہ ڈڈٹٹز ہے کہا: ''فوْ ڈنبی آیڈ''.''ڈراایک اورآیت پڑھ کرستاؤ''۔]

عبدالله بن رواحه التأثيُّة كان اشعاركو بيوي نے قرآن تمجھ ليا اور بھر كہنے لگى:

"آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَلَّابْتُ بَصَرِ فَ".

' میں اللہ پر ایمان لائی اور اپی نظر کو چھٹلا رہی ہول''۔

صبح جب عبداللہ بن رواحہ ڈاٹٹونے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کو بیوی کے اس واقعہ سے آگاہ کیا تو آپ ﷺ کھلکھلا کر ہنس پڑے جس سے آپ کی واز میں نظر آنے لگیں (اور عبداللہ بن رواحہ ڈاٹٹو پر کوئی کیرنیس کی)(ا)۔

 <sup>(</sup>۱) الأذكياء لابن الحوزى (۷۷) دار ابن حزم. اسرف اشمار بخارى (۱۵۵ ام ۱۵۱) میں مجی میں،
 أحمد (۲/۲۵) شح البارى (۹/۲۵)، سبر أعلام النبلاء (۲۴۸/۱).

#### شیطان کی کھلواڑ

حضرت جاہر بن عبداللہ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ بِيانِ كُرتّے ہِيں كہ الكِ آدمَٰ نِي كُريم مِنْظَيَّةٍ ۚ كَى خدمت مِيں حاضر ہوا اور عرض كيا: اے اللّٰہ كے رسول! مِيں نے خواب مِيں ريكھا ۔ نِه كه ميرا سر كا ٹ دیا گیا ہے۔

اس کا خواب من کے رسول اکرم منطقی ہنس پڑے اور قرمایا:

"إِذَا نَهِبَ النَّفَيْطَانُ مِأْحَدِ كُمْ فِي مَنَامِهِ فَلاَ يُحَدِّنُ بِهِ النَّاسُ".

'' جب شیطان کسی ہے خواب میں کھلواڑ کر ہے تا دہ اوگوں سنہ دیان نہ کر ہے''<sup>(1)</sup>۔

خواب کے بارے میں نبی کریم مین ہے ہمیں بہتیں میں تعلیم دی ہے کداگر کسی کو ہرا خواب نظر آئے تو وہ اپنے یا کیں جانب نبین دفعہ تھک تھکائے، اور شیطان سے اور جو کچھ دیکھے اس سے تین دفعہ اللہ تعالی کی بناہ جاہے، اور اس خواب کو کس سے بیان شرکے، اور جس بہلو پر وہ لیٹا تھا اس سے بلیٹ کر دوسری کروٹ ہو جائے۔ اور اگر خواب اچھا ہوتو اسے کی

جا نکار وتجر بدکار نیک عالم ہے بیان کرسکتا ہے۔ رسول اکرم مِشَقِیَقِیم ہے مروی حدیث کے مطابق خواب تین طرح کے ہوتے ہیں:

" الرُّوْيَا ثَلاثَةٌ: فَسُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ". "الرُّوْيَا ثَلاثَةٌ: فَسُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ".

'' خواب تین طرح کے ہوتے ہیں: اللہ کی طرف سے بشارت، دل کی بات اور شیطان کا ڈرانا''(۲)۔

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع (٣٩٢٢).

# چٹیل میدان میں لشکر کے دھننے کی پیشین گوئی

عائشہ صدیقہ ٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم بھے گئیا سوئے ہوئے تھے۔ اچا تک خواب میں جننے گئے۔ جب بیدار ہوئے تو میں نے بچ چھا: اے اللہ کے رسول! آپ کیوں ہنس رہے تھے؟

رسول اكرم منطقيق نے فرمايا:

''میری امت کے چندلوگ ایک آوی کی وجہ سندخان کوبہ پر چڑھائی کی نمیت سے تکلیل گے، جو حرم شریف میں پناہ گزیں ہوگا۔ جب وہ بیداء (چیٹیل میدان) میں ہول گے تو انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ان کے ارادے اور طریقے مختلف ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق انہیں (تیامت کے دن) اٹھائے گا''۔

میں نے عرض کیا اللہ تعالی انہیں کیے ان کی نیوں کے مطابق اٹھائے گا جبکہ ان کے ارادے اور طریقے مختلف میں؟!

رسول اكرم منطقيني في ارشاد فرمايا:

"جَمَعَهُمُ الطَّرِيقُ، مِنهُمُ المُسْتَبْصِرُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالمَعَجُبُورُ، يَهْلِكُونَ مَهْلِكًا وَاحِدا وَيَصْدُرُونَ مَصَارِيزَ شَتَّى"

'''نہیں ایک راستہ اکٹھا کرے گاء ان میں صاحبِ بصیرت ہوں گے، مسافر ہوں گے اور مجبور دمظلوم ہوں گے۔ وہ سب ایک ساتھ ای بلاک ہو جا کیں گے ( اور ان میں برا بھلا سب ہوں گے )؛ گمر وہ سب اپنی ٹیتوں کے مطابق ( تیامت کے دِن ) اٹھائے جا کیں گئے''(1)۔

<sup>(</sup>۱) أحر (١٠٥/١) ر حديث سلم (٣٨٨٣) اوريناري (٢١١٨) على بحق آئي ب بحران عن بين كاذكرتين ب

#### وضویے گناہ جھڑتے ہیں

حضرت عثمان بن عفان ٹائٹ نے ایک مرتبہ پانی منگایا ادراس سے وضوکیا۔ آپ نے کلی
کی مناک پیس پانی ڈالل میں وق ایک برد وهویا، تین نین دفعہ اپنے بازؤں کو دهویا، اپنے سر
کامسے کیا اور اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اور پھر پیننے گئے اور اپنے ساتھیوں
سے فرمایا: تم مجھ سے نہیں ہوچھو کے کہ آخریس کس بات سے بیننے لگا؟

سأتعيول في بوجها: امير المومنين! أخرآب كول بنس بزع؟

َ حَفَرَتَ عَثَانَ رَكَانَةً نِے جَوَابِ دِیا: عَمَی نے رسول اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے دضوکا بانی منگایا اور دیسے بی وضوکیا جیہا کہ میں نے ابھی کیا ہے۔ پھر آپ ڈاٹٹھ میشنے سکے اور ساتھوں سے فرمایا:

"أَلاّ تَسْأَلُونِي مَا أَصْحَكّنِي؟".

''تم مجھ سے ٹبیں یوچھوے کہ بیں کس بات سے بنس پڑا؟''۔

صحابة كرام ﷺ في عرض كيا كس بات سي آب بني اس الله كرمول!؟

آب عظم كالمتادفراني

"بندہ جب وضو کا پانی لے کراس سے اپنا جہرہ وحوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سمارے (صغیرہ) گناہ مٹا دیتے ہیں۔ ای طرح جب وہ اینے بازؤں کو دحوتا ہے، سر کا مسلح کرتا ہے اور اسپنے پاؤں کو صاف کرتا ہے تو ان سارے حصوں کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔")۔
دیتے ہیں "(ا)۔

<sup>(</sup>۱) اصحیح لغیره الحمد (۱۸/۱)، محمع الزواند (۲۲۱/۱). ال کی شاید صیف سلم (۲۳۳) شی الا بریره ترکی شاخت مردک ہے۔

### زنجیر میں جکڑے ہوئے جنتی

منداحمہ میں ابوامامہ رہائیں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرجہ رسول اکرم میں آئی اچا تک ہنس پڑے۔ ہم حاضرین نے بوچھا کس ہات ہے آپ بنس پڑے اے املہ کے رسول!؟ رسول اکرم میں آئے آئے ارشا دفر مایا:

"عَجِيْتُ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ فِي السَّالَاسِلِ إِلَى الجَنَّةِ".

'' مجھے ان لوگوں کے آبارے میں سوج کر تعجب ہو رہا ہے جو زنجیروں میں جکڑ کر جنت میں داخل کیے جا کیں گے''(1)۔

منداحد ہی کی ایک دوسری روایت میں اس بن سعد ساعدی ظائزے سے روی ہے کہ میں خدت کی کھیں۔ خدت کی کھیں خدت کی گئی ہے کہ میں خدت کی کھیں اور خدت کی کھدائی میں نبی کریم ملطن کے ساتھ تھا۔ آپ مطابق آپ بھر آڑے آپ اور اس ہے خندق کی کھدائی کرنے گئے۔ کھدائی کے دوران ذیک پھر آڑے آ گیا۔ آپ مطابق الم بنت کے دوران دیک پھر آڑے آپ ایک کے دوران دیک پھر آڑے کے دوران دیک پھر آڑے کے دوران دیک پھر آڑے کے دوران دیک کھرائی کے دوران ایک کے دوران دیک پھر آڑے کے دوران دیک پھر آئی کے دوران ایک کے دوران دیک کے دوران دیک کے دوران ایک کے دوران ایک کے دوران دیک کے دوران کے د

"ضَعِحَتُتُ مِن ذَاسٍ يُؤتَى بِهِمْ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ فِي النَّكُولِ يُسَاقُونَ إِلَى المَحَنَّةِ". " میں ان لوگوں کی وجہ سے ہننے لگا جنہیں مشرق کی جانب سے مضبوط بیڑ یوں میں جکڑ کرلایا جائے گا اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا" (۲)۔

<sup>(</sup>۱) اُحسنه (۲۶۹/۵)، پیرهدیت بخاری (۳۰۰۰) میں مجلی الو بربره اُزارُانا سے مروی ہے مگر اس میں پینے کا از کرمیں ہے .

<sup>(</sup>٢) أحمد (٩/٨٣٠)، الطيراني في الكبير (٩٧٢١)، مجمع الزوائد (٣٣٣/٥).

## مشکل کے ساتھ آسانی ہے

حسن بن علی رٹائڈ اللہ مقالی کے قربان ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُنْسُو يُسُوا ﴾ ''مشکل کے ساتھ آسانی ہے''۔ [الشرع: ۵] کی تفییر میں فرانے ہیں کہ ایک دن میں کریم میشکیکٹی گھر ہے خوشی خوشی میشتے ہوئے نگلے اور فرمایا:

"الَنَّ يَغْلِبَ عُسُوِّ يُسْرَيْنِ، إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسُواْ، إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسُواُ".

''ایک مشکل دوآ سانی پر ہرگز غالب نہیں آ سکتی؛ یقینا مشکل کے ساتھ آ سانی ہے، یقینا مشکل کے ساتھ آ سانی ہے''(۱)۔

#### ابوحظلہ! بيآب كهدرے بين؟!

ابوسفیان ٹلٹٹا اپنی صاحبزادی ام المومنین ام حبیبہ ٹرٹھا کے گھر میں بسا اوقات رسول اگرم یٹھنے آتے ہے مذا قا کہا کرتے ہتھے:

"وَاللَّهِ! إِنْ هُوَ إِلَّا أَنْ تَرَكَتُكَ العَرَبُ فَمَا الْتَطَحَتْ جَمَّاءُ وَلاَ ذَاتُ قَرْن".

''الله کی مشم! آپ ہی ہیں جن کوعرب نے (خوش تشمتی ہے) جھوڑ دیا ہے؛ مُدلَّ بغیر سینگ دالی بکری نے مارا اور نہ ہی سینگ دالی بکری نے!!''۔

رسول اكرم عضاية إلى بين كرينسن كلَّة اور فرمات:

"أَنْتُ تَقُولُ ذَاكَ يَا أَبَّا خَنْظَلَةَ؟!".

"ابوحظلہ! بیآپ کہدرہے ہیں؟!" (۴)\_

 <sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (٢٧/٢ه)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، وابن حرير والبيهقي في الكيري كما في الدر المتنور (٦/٧١٦)، وهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأغاني (٦٠/٦)، كنز العمال (١٨٦٤٥)، الإصابة (٤٠٦٦) حرف الصاد السهسلة.

#### آخري جنتي

عبدالله بن معود الله أربان كرت مين كدرمول اكرم عَنْظَيْنَ في الدرشاوفر مايا:

''سب ہے آفریش جند ہیں اخل ہونے والے فخص کا حال ہیہ ہوگا کہ وہ چلے گا، پھر منہ کے بل گر چے گا،او ''گ اس کو تجلساتی جائے گی۔ پھر جب وہ جہنم ہے پار ہو جائے گاتھ اس کی طرف پلیٹ کر و کیے، گا اور کھے گا:

" تَبَارُكَ الَّذِي لَيَّانِي مِنْكِ النَّدُ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَداً مِنَّ - الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ".

"بوی برکت والی ہے وہ جستی جس نے مجھے بھوے مجات دی ہے! یقینا اللہ تعالیٰ نے مجھے الیم اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ اللہ تعالیٰ مے مجھے اللہ تعد سے تو اللہ اللہ تعد سے تو اللہ اللہ تعد سے تو کول میں سے کسی کو بھی تاہیں دی ہے '۔ ہے'۔

وہ اسی خیال میں جہنم کے کنارے جیٹھا ہوگا کہ اچانگ اس کے سامنے ایک درخت نمودار ہوگا۔ وہ درخت رکھے کر کہنچ <u>اگل</u>اگا:

''أَنْ رَبِّ! أَدْنِني مِن هَاذِهِ الشُّجَرَةِ فِلْأَمْنَظِلَّ بِطِلْهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا".

''میرے ہروردگار! یکھے اس درخت کے پاس پہنچا ویے تا کہ بیس اس کا سامیہ حاصل کرول اور اس کا پائی زول ''۔

الله تعالى قرمائية ؟

"يَا ابْنَ آدَمَ! لَعَلَى إِنْ أَغْطَيْنُكُهَا سَأَلَتْنِي غَيْرَهَا؟".

'' آوم کے بیٹے! ہوسکتا ہے کہ اگر میں کچھے اس درخت کے قریب کر دوں تو پھر تو اور مجی موال کرے گا؟''۔' وہ کیے گا: نہیں میرے رب! ہیں اس کے بعد تھ ہے پھوٹین باگوں گا۔ چنا نچہوہ اللہ تعالیٰ سے عبد و بیان کرے گا کہ اب اس کے بعد وہ کوئی اور چیز نہیں مائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے نقاضا کو معذور سمجھے گا کیونکہ اے معلوم ہے کہ وہ بندہ اس کے بعد الی نعمت وکھے گا جس پر اسے صبر کہاں؟ بہر صال اللہ تعالیٰ اسے درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کے سامیے بی رہوں اسے ایک کے سامیے بیس رہے گا اور وہاں کے پائی سے سیراب ہوگا۔ استے بیس اسے ایک وہمراورخت نظر آئے گا جو پہلے درخت سے کہیں بہتر ہوگا۔ وہ وکھے کر کہنے گا گا: الے میرے برورد گار! جھے اس درخت کے پاس کر دے تا کہ بیس اس کے سامیے بیس رہوں اور میرے برورد گار! بھے اس درخت کے پاس کر دے تا کہ بیس اس کے سامیے بیس رہوں اور اس کا پانی بیوں، اب بیس اس کے بعد کوئی دوسری چیز نہیں ماگوں گا۔

الله تعالى فرمائے گا:

" يَا ابْنَ آدَمُ! أَلَمْ تُعَاهِدُنِي أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ لَعَلَى إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟".

"این آدم! کیا تونے بھے سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ بھے اور نہیں مائے گا؟ ہو
سکتا ہے کہا گریں تھے اس درخت کے قریب کر دول تو پھر تو اور بھی سوال کرے گا؟"۔
وہ اقرار کرے گا کہ نہیں، پھریں اور بچھ سوال نہ کروں گا۔ اور اللہ تعالی اسے معذور گردانے گا، کیونکہ اسے اس نعمت برصر کہاں جو دیکھے گا۔ چنا نچہ اللہ تعالی اسے اس دومر سے درخت کے پاس بھی پہنچا دے گا۔ وہ اس کے سابے میں رہے گا اور وہاں کا پائی ہے گا۔ پھر اسے ایک اور دوخت وکھلائی دے گا جو جنت کے درواز سے یہ ہوگا اوروہ پہلے دونوں بھر اسے ایک اور درخت وکھلائی دے گا جو جنت کے درواز سے نیہ ہوگا اوروہ پہلے دونوں درختوں سے بہتر ہوگا۔ وہ کہنے لگے گا: میر سے پروردگار! مجھے اس درخت کے پاس کر دے تاکہ میں اس کے علاوہ کوئی اور جزنیوں سے بہتر ہوگا۔ وہ کہنے لگے گا: میر سے پروردگار! مجھے اس درخت کے پاس کر دے تاکہ میں اس کے علاوہ کوئی اور جزنیوں سے بہتر ہوگا۔ وہ کہنے گا اسے این آدم! کیا تو نے بچھ سے اقرار نہیں کیا تھا کہ چیز نہیں ماگوں گا۔ ولٹہ تعالی فرمائے گا اے این آدم! کیا تو نے بچھ سے اقرار نہیں کیا تھا کہ چیز نہیں ماگوں گا۔ ولٹہ تعالی فرمائے گا اے این آدم! کیا تو نے بچھ سے اقرار نہیں کیا تھا کہ چیز نہیں ماگوں گا۔ ولٹہ تعالی فرمائے گا اے این آدم! کیا تو نے بچھ سے اقرار نہیں کیا تھا کہ

اب اس کے بعد اور پھھ سوال نہیں کرے گا؟ وہ کیے گا: میرے پروردگار! بے شک میں اقرار کر چیکا تھا، کیکن اب میرا بیسوال پورا کر وے، پھر میں اور پھھ سوال نہیں کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو معذور رکھے گا، اس لیے کہ وہ الی نعتوں کو دیکھے گا جن بروہ صبر نہیں کر سکتا۔ آخراللہ تعالیٰ اس کو اس تیسرے درخت کے پاس کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے پاس کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے پاس سے گا (اور پاس جب تک اللہ جا ہے گا دے گا) جنت والوں کی آوازیں سے گا (اور جب برواشت نہ ہوگا تو) چھر کے گا:

"يَا زَبِّ! أَدْخِلْنِيهَا".

''میرے پروردگار! بھے بھی اس جنت میں داخل فرما دے''۔

الله تعالى فرمائے گا:

" يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْظِيكَ الدُّنُيَا وَمِثْلَهَا \* فَعَفَا؟"

'' آ دم کے بیٹے! بھے سے تیرے سوال کو کون کی جیز تمام کرے گی؟ بھلا تو اس بات سے خوش ہو جائے گا کہ میں بچنے ساری ونیا کے برابر دول اور اتنا ہی مزید دوں؟''۔

وہ کے گا:

"يَا رَبِّ! أَ تَسْتَهْرِئُ مِنِّى وَأَنْتُ رَبُّ العَالَمِينَ؟!".

''میرے پروردگار! تو مجھ سے شخصا کرتا ہے؛ حالا تکدتو سارے جہاں کا رب ہے؟!''۔ اتنی حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹز ہینے لگے اور حاضرین سے کہا: تم لوگ مجھ سے تیمن پرچھو گے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا: کیول ہنس رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹز نے بتایا کہ رسول اکرم مظیراتیج ہمی اسی طرح اس حدیث کو بیان کر کے ہنسے تھے۔اس وقت صحابہ کرام ڈاکٹر نے پوچھا تھا: آپ کیوں ہنس رہے

جن اے اللہ کے رسوں!؟

آبِ عِنْ اللهُ الرَّمَا وَلُرِهِ إِنَّهِ

"مِنْ ضِحْكِ رَبِّ العَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَ تَسْتَهْزِئُ مِنِي وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟ - فَيَقُولُ: إِنِي لا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ".

" النائمین کے بہتے ہے میں ہمی بنتا ہوں، کہ جب بندہ کے گا: اے اللہ! نو سارے جہاں کا پروردگار ہو کر ہمی مجھ سے تصفی کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ (اس کی بات من کر بنس دے گا اور) فرماے گا: میں تم ہے جھے انہیں کر رہا؛ بلکہ میں جو جیا بتنا ہوں کر گزرتا ہول'(ا)۔

\_\_\_\_\_ (١) مسلم: كتاب الإيمان، باب آخر أهل النار خرو جاً (١٨٧)، بخاري (٦٥٧١).

#### میرے کبیرہ گناہ کدھر گئے؟!

حصرت ابوة ر والتنامان كرتے ميں كرسول اكرم مطيقية في ادشاوقرمايا:

'' قیامت کے دن ایک آ دی کولایا جائے گا۔ پھر فرشتوں کو تکم ہوگا:

"اغْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ".

''اس کے صغیرہ گناہوں کو اس کے سامنے بیش کرہ؟''۔

چنا نچہاس کے سامنے اس کے صغیرہ گنا ہوں کو پیش کیا جائے گا اور اس کے کبیرہ گنا ہوں کو اس سے پوشیدہ رکھ دیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا: تم نے قلال فلال ون یہ یہ اور فلال فلال دن وہ وہ کام کیا تھا؟ وہ اقرار کرے گا، کسی بھی بات کا انکار نہیں کر سکے گا، اور ساتھ ہی وہ اینے کبیرہ گنا ہول ہے خوف ودہشت ہیں ہوگا۔

پھر کہا جائے گا:

"أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّنَةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةٌ".

''اے اس کے کردہ ہرگناہ کے ہدلے ایک تیکی دے دو''۔

وه كح كًا: "إنَّ لِي ذُنُوباً مَا أَرَاهَا!".

''میں نے کچھا ہے بھی گناہ کیے ہیں جو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے!''

ابو در ٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ویکھا کدا تنا بیان کرے رسول اکرم میفیقیۃ ہنس پڑے جس سے آپ کی داڑھیں نظر آ گئیں (۱)۔

<sup>(</sup>۱) [صحیح] أحمد (۱۰۷/۵)، كتاب الزهد لوكیع (۲۹۷)، مسلم (۱۹۰)، شمائل (۲۲۹)، البزار (۳۹۸۷)، أبر عوانة (۴۲۵)، ابن منده فی الإیمان (۸۵۸)، البغوی (۲۳۰،۶)، البیهقی (۱۲۰/۲۰)، ابن حیان (۲۳۷۷)، ترمذی (۹۵،۵۱).

#### سلمه! ببعت كرو

حضرت سلمہ بن اکوع بھائی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ رسول اکرم بیٹے ہیں کا پانی ہمراہ حدید پہنچے تو ہماری تعداد چودہ سوتی اور وہاں پیچاس بکریاں تھیں جن کو کئویں کا پانی سیراب نہیں کرسکتا تھا (بیٹی کئویں میں پانی بہت کم تھا)۔ رسول اکرم میٹے ہیں نے کئویں کی میٹر پر بیٹھ کر یا تو دعا کی یا اس میں تھوکا۔ چنانچہ کؤال ای وقت اہل آیا۔ پھر ہم لوگوں نے جانوروں کو بھی یائی پانیا اور خود بھی سراب ہوئے۔ اس کے بعد رسول اکرم میٹے ہیں نے سارے ہم لوگوں کو بیعت لینے کے لیے ایک ورخت (رضوال) کے نیچ بلایا۔ میں سنے سارے لوگوں سے بہت کی۔ پھر آپ ایک ایک آدمی سے بیعت لوگوں سے بیعت کی۔ پھر آپ ایک ایک آدمی سے بیعت کی بھر آپ ایک ایک آدمی سے بیعت کر بھی تو جھے سے فرمایا:

"بَايغ يَا سَلَمَةُ!". "سلم! بيعت كروَّات

میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں تو پہلے ہی آپ سے بیعت کر چکا ہوں۔ آپ مشکر تیا نے فرمایا: " پھر سہی '۔

آپ مین بھی تاہم نے مجھے ہے ہتھیار و یکھا تو ایک بردی می ڈھال یا چھوٹی می ڈھال دی اور پھر بیعت لینے گئے۔ جب بیعت والے لوگ ختم ہونے گئے تو فرمایا:

''سلمہ! کیاتم مجھ ہے بیعت نہیں کروکے؟''۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ ہے اول لوگوں میں اور ﷺ کے لوگول میں بیعت کر چکا ہوں۔ آپ منظ کی نے نے فرمایا: ''پھر سجی''۔

غرض میں نے تیسری بار بھی آپ می<u>تی تی</u>آ سے بیعت کے۔ پھر آپ میتی آئے فرمایا: موسلمہ! تیری وہ بڑی ڈھال یا جھوٹی ڈھال کہاں ہے جومیں نے دی تھی؟''۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے بیچا عامر مجھے ملے جو بغیر ہتھیار کے تھے؛ چنا نچہ میں نے آپ کی وی ہوئی ڈھال انہی کو دے دی۔

ميين كررسول اكرم ﷺ بنس پڑے اور ارشاد فرمانی:

'' حیری مثال اس الگیے تحص سے می ہے جس نے دعا کی تقی کہ اسداللہ! مجھے انیا دوست وے بھے میں اپنی جان سے زیادہ جا ہمول''۔

چرمشرکوں نے ہم سے سلم کے پیغام بھیجہ اس کے بعد ایک طرف کا آدمی دوسری طرف جائے گئے اور ہم نے صلح کر لی۔ میں طلحہ بن عبید الله طائظ کی خدمت میں تھا۔ ان ے گھوڑے کو یانی بلاتاء ان کی بیٹے کھجاتا، ان کی خدمت کرنہ اور انہی کے ساتھ کھاڑ کھا تا۔ دراصل میں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ججرت کر کے اپنا گھر بار اور وحن وولت سب کیجھ چھوڑ دیا تھا۔ جب ہمری اور مکہ والول کی صلح ہوگنی اور ہم میں کا ہرا یک دوس ہے ے ملنے لگا تو میں ایک درخت کے پاس آیا، اس کے تلے سے کا نے تھاڑے اور اس کی بڑے یا ک لیت گیا۔ استے میں مکہ کے مشرکون میں سے جار آوی میرے بابس آئے اور رمول اگرم منتفظیظ کی شان میں گشاخ آمیز کلمات کہنے نگے۔ مجھے ان کی باتیں من کر بہت خصراً یا اور میں دہال ہے ہٹ کر دوسرے درخت تلے چلا گیا۔ انہوں نے اپنے ہتھیار ارکائے اور لیت رہے۔ انجمی وہ لیتے تی ہوئے تھے کہ ایکا میک دادی کے تشیب ہے کی نے '' واز انگائی: دوڑواے مہاجرین! ابن ڈنیم بٹائڈ 'قبل کر دیے گئے۔ یہ <u>سنتے</u> ہی میں نے وہی ''موارسونتی اور ان حیارول شرکیمن مکه برحمله کر دیا جو ایھی سور ہے بیچے۔ بیں نے ان کے ہتھیار لے لیے اور انہیں گٹھا بنا کر ایک ہاتھ میں رکھانیا ادر پھر ان سے کہا ہتم ہے اللہ ک جس نے قمہ مینٹی تیا کے منہ کو فزنت بھٹی ہے! تم میں ہے کسی نے بھی اگر اپنا سرا تھایا تو میں اس کا سرتن ہے میدا کر دول گا۔ پھر میں ان کو کھنچتا ہوا رسول اکرم میں کیا ہے ایس لایا۔ ادھر میرے چیاعامر ڈٹاٹو بھی قبیلہ عَبُلات کے سر مشرکین کے ساتھ ایک مِکرز نامی آ دی کو تھینچتے ہوئے رسول اکرم مِنٹِھُیکاٹی کی خدمت میں پہنچ۔

رسول اکرم من المنظیم نے ان مشرکوں کی طرف دیکھ کرفر مایا:

"ذَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الفُجُورِ وَثَنَاهُ".

'' حچوڑ دوان کو، ان مشرکوں کیا طرف ہے عہد شکنی شروع ہونے دو، پھر دوبارہ بھی انہی کی طرف ہے ہونے دؤ' \_

چنانچەرسول اكرم بىشتىقىقىتىنى نے ان مشركوں كومعاف فرما كران كور ہا كر دیا۔ اس دنت اللہ تعالیٰ نے بیرآیت نازل فرمائی:

﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾

'' وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کا فروں کے ہاتھوں کوتم ہے اور تنہارے ہاتھوں کوان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان ہر غلبہ دے دیا تھا''۔ [الفق: ۲۳] آبت کے اخیر تک۔

پھر ہم لوگ مدینہ کولوٹ گئے۔ رائے ہیں ہم نے ایک جگہ پڑاؤڈ الاء جہاں ہمارے اور بولیے بان کے سٹرکوں کے نیچ صرف ایک پہاڑ حائل تھا۔ رسول اگرم طفی آیا نے اس شخص کے لیے وعا دی جو اس بہاڑ پر رائ کو چڑھ کر آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا پہرہ دے سے ہے۔ چنا نچ ہیں ہی اس رائ کو وہ یا تمین مرتبہ بہاڑ پر چڑھ کر بہرہ دینا رہا۔ بھر جب ہم لوگ مدینہ تھے۔ چنا نچ گئے تو رسول اگرم طفی آیا نے اپنے غلام ریاح بڑا تو کو اپنی او شنیاں دیں۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں طلحہ بڑا تو کا گھوڑا لے کر ریاح زائل کو اپنی او شنیاں دیں۔ میں بھی بان کے ساتھ جراگاہ جانے میں طلحہ بڑا تو عبد الرحمٰن فزاری (جو کہ مشرک تھا) نے آپ بطفی آنیا کی

اونشیوں پر حملہ کر دیا اور مب کو ہائک لے گیا اور جرواہ کو مار ڈالا۔

میں سنے کہا: رہاح! تو یہ گھوڑا لے جا کرطلحہ نڈائن کو پہنچا دے اور رسول اکرم بیٹے ہی آئے۔ خبر کر دے کہ کا فروں نے آپ کی او تنیاں لوٹ لیس۔ پھر میں ایک ٹیلہ پر کھڑا ہوا اور یہ یند کی طرف ابنارخ کر کے تین دفعہ آ واز دی: یا صبا حاد! (لیمن صبح صبح حملہ ہو گیا)۔ پھر میں ان لئیروں کے پیچھے تیر مارتا ہو! اور یہ رہڑ پڑھٹا ہوا روانہ ہوا:

> أَفَا الْبِنُ الْأَكُوعِ وَالْمِوْمُ يُوْمُ الرُّصَّعِ لَعِنْ مِن الوحْ كا بينا ہوں؛ اور آج كينول كى تنابى كا ون ہے۔

میں ان کثیروں میں سے کسی کے قریب ہوتا اور اس کی کاٹھی میں ایک تیمر مارتا جو ( کاٹھی کو چیرتے ہوئے) اس کے کا تدھے تک آئنج جاتا، اور میں کہتا: یہ لیے، میں اکوڑ کیا ہیٹا ہوں،ادرآج کمینوں کی متابی کا دن ہے۔

الله کی قتم ایس مسلسل انہیں تیر مارتا دہا اور انہیں ذخی کرتا دہا۔ اس دوران ان میں سے کوئی سوار میری طرف لوشا تو میں درخت کے لئے آکراس کی جڑ میں بیٹے جاتا اور تیر مارکر اس بوارکوزخی کر دیتا۔ بھا گئے بھا گئے وہ بہاڑ کے تنگ داستے بیس تھس گئے تو میں بہاڑ پر بھی جڑھ گیا اور اوپر سے انہیں پھر مارنے لگا۔ میں مسلسل ان کا پیچھا کر دہا تھا یہاں تک کہ وہ سارے اوش جو الله تعالی نے رسول اکرم النظائی کی سواری کے لیے پیدا کیے تھے، وہ مس سرے بیچھے ہو گئے (لیتی میں نے اوٹوں کو ان کا فروں سے چھڑا انہا)۔ پھر میں ان سب میرے بیچھے ہو گئے (لیتی میں نے اوٹوں کو ان کا فروں سے چھڑا انہا)۔ پھر میں ان کے بیچھے چیا رہا اور انہیں تیر مارتا رہا۔ چنا نچہ انہوں نے بھا گئے ہوئے اپنا وزن بلکا کرنے کے بیچھے جی ایک دیے۔ وہ جو چیز کرنے کی محاب کرنے کے لیے میں اس جگہ پھڑ رکھ کر نشان لگا ویتا تا کہ رسول الله ویشائی میں آئے جہاں ان کو بدر میرے بیچھے بیچان لیں۔ وہ سب بھا گئے بھا گئے ایک شک گھائی میں آئے جہاں ان کو بدر

فزاری کا بیٹائل گیا۔ وہ سب بیٹھ کر صبح کا ناشتہ کرنے گھاور میں آیک چھوٹی می تیکری کے اور میں آیک چھوٹی می تیکری کے اور بیٹورہا۔ فزاری نے ان سے بوچھا: بیکون آ دی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس آ دمی نے ہمیں تیک کر کے رکھ ویا ہے، اللہ کی تتم! اندھیری رات سے بید ہمارا بیچھا کر رہا ہے اور ہمیں تیر بار بارکر ہمارا سرا مان چھین لیا ہے۔

فزاری نے انہیں مشورہ ویا بتم میں ہے جار آ دمی جا کراس کی خبرلو۔

چٹانچداں کے کہنے پر جارآ دی پہاڑ پر میری طرف چڑھے۔ جب وہ اسٹے قریب آ گئے

کہ میری بات سکیں تو میں نے ان سے کہا: کیا تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ میں کون ہوں؟

انہوں نے کہا: نہیں، آخرتم ہوکون؟ میں نے کہا: میں سلمہ ہوں اکوع کا بیٹا۔ شم ہے اس

وات کی جس نے محمد منطق آئے کے چہرے کوعزت بخشی ہے! تم میں سے جس کو بھی میں

عابوں مارسکتا ہوں گرتم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں مارسکتا۔ ان میں سے ایک شخص بولا: یہ

آدی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ چٹانچہ وہ حیاروں والی ہو گئے۔

ابھی میں ای جگہ تھا کہ بچھے رسول اگرم ملطقاتیا کے سوارنظر آنے سلکے جو درختوں میں تھی اور تھے۔ سب سے آگے افرم اسدی تائی تھے، ان کے چھپے ابوقا وہ الساری اٹائی اور الن کے چھپے مقداوین اسود کندی اٹائی تھے۔ میں نے افرم الٹائو کے مقداوین اسود کندی اٹائی تھے۔ میں نے افرم الٹائو کے مقداوین اسود کندی اٹائی تھے۔ میں نے افرم الٹائو کے مقداوین اس مطاقاتی اور و مگر صحابہ دکھے کر وہ لئیرے بھا گئے تھے۔ میں نے افرم سے کہا: آپ رسول اکرم سطے تھے اور و مگر صحابہ کرام سے آنے تک ان لئیروں سے احتیاط میں رہیں، کمیں ایسا نہ ہو کہ بیر آپ کو مار والیس ۔ انہوں نے کہا: اے ابوسلمہ ااگر تم انٹد اور آفرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوء اور تنہمیں سے انتین ہے کہ جنت اور جہنم حق سے تو تم میر سے اور شہادت کے درمیان رکھتے ہوء اور تنہمیں سے لئین ہے کہ جنت اور جہنم حق سے تو تم میر سے اور شہادت کے درمیان رکا وسٹ نہ ہو۔

اخرم ہوئٹنا کا عزم صمیم و کمھے کر میں نے ان کا راستہ جپوڑ دیا۔ چنا نچے عبدالرحمٰن فزاری ہے۔ ان کا مقد بلہ ہوا۔ اخرم ہوٹئنا نے عبدالرحمٰن فزاری کے گھوڑ ہے کو زخمی کیا اور عبدالرحمٰن فزاری

نے برجھی سے اخرم ڈائٹز کو شہیر کر دیا ادر اپنے گھوڑے پر چڑھ گیا۔ اپنے میں رسول اکرم کو داصلِ جہم کر دیا ہتم ہے اس ذات کی جس نے محمد ملتے تیا کے جبرے کو ترف بخشاہے! چریس ان کثیروں کا بیجھا کرتے ہوئے ان کے بیچھے بیچھے دوڑنے لگا۔ میں اس قدر رفتار سے دوڑ رہا تھا کہ میرے پیچیے کوئی صحافی نظر نہیں آرے تھے اور نہ بی ان کا غبار نظر آرہا تھا۔وہ کٹیرے بھا گئے بھا گئے غروب آنآب سے قبل ایک گھاٹی میں ذوَقر رنامی جشمے کے یاس بانی پینے کی غرش سے رہے۔ وہ شدید بیاس سے نڈھال تھے۔ انہوں نے مؤکر دیکھا کہ بیں بے تحاشا ان کا بیجیا کر رہا ہوں۔ آخر کار میں نے انہیں یاتی کے ماس سے ہٹا ہی ریا، وہ ایک قطرہ بھی نہ پی سکے۔ پھر وہ کسی گھاٹی کی تلاش میں وہاں ہے تیزی کے ساتھ نکل بڑے۔ای دوران میں ان میں ہے ایک آ دی کے قریب پینٹے گیا اور اس کے شانے کی ہِدِی میں تیرلگا دیا اور کہنے لگا: میلو، نیس اکوع کا بیٹا ہوں، آج کا دن کمینوں کی متاہی کا دن ہے۔وہ بولا: تیری ماں تھے گم یائے اکیا تو ہی وہ اکوغ نے جوضح سے پیچھا کررہا ہے؟ میں نے کہا: ہاں، میں ہی وہ اکوع ہوں اے اللہ کے وشمن! میں وہی اکوع ہوں جوصبح تیرے سأتھ تھا۔

سلمہ بن اکوع بڑا تھ کہتے ہیں، ان کٹیرول نے اپنے پیچھے گھاٹی ہیں اپنے دو گھوڑوں کو چھوڑ ویا۔ بھی سلمہ بن اکوع بڑا تھا اور انہیں کھنچتا ہوا رسول اکرم میلئے تین کی خدمت میں جلا۔ مجھے میرے بیچا عامر بڑا تو سلم جن کے ساتھ بانی کی دو چھا گلیں تھیں؛ ایک میں دودھ ملا ہوا تھا اور دورھ توش کیا۔ پھر ملا ہوا تھا اور دورھ توش کیا۔ پھر مل ہوا تھا اور دورھ توش کیا۔ پھر میں رسول اکرم میلئے تین کی خدمت میں بہنچا۔ آپ ای چیشے کے پاس تھے جہاں سے میں سنے ان کئیروں کو بھاگا تھا۔ آپ ای جیھی اور جاوردں کی شکل میں وہ تمام

چیزیں جو میں نے لٹیروں سے جیمنی تھی ، انہیں لے لیا تھا۔ اوھر بلال نٹائٹڈ نے میرے چینے ہوئے اونٹوں میں سے ایک اونٹ ڈن کیا ہوا تھا اور اس کی میجی اور کو ہان کا گوشت رسول اگرم مینے تینے کے لیے بھون رہے تھے۔

میں نے عرض کیا: اے املا کے رسول! آپ جھے اجازت مرحمت فرما کیں کہ میں لشکر میں سے سوآ دمیوں کا انتخاب کر کے ان کثیروں کا پیچیا کردں، ادر پھران سب کوقل کر دوں تا کہ کوئی اپٹی قوم کو جا کرفہر دینے کے لیے باقی ندرہے۔

یوں کر رسول اکرم مینشیکتیم تحفیکھیلا کرمبنس پڑے یہاں تک کے آگ کی روشنی ہیں آپ کی واڑھیں نظر آنے لگین۔ پھر فرمایا:

"يَا سَلَمَةً! أَ تُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلاً؟".

"سلمه! کیا توبه کرسکتا ہے؟" به

میں ہے عرض کیا: ہاں میں میہ کرسکتا ہوں ہشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوعزت وہزرگی بخشی ہے۔

آپ بين آپ مايا:

"إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ".

''ابھی تو وہ کثیرے قبیلہ تعطفان کی سرحد میں پہنچ گئے ہیں اور ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے''۔

ا منط میں قبیلد عطفان میں سے ایک شخص آبا اور اس نے خبر دی کہ ایک آ دمی نے ان (لٹیروں) کے لیے ایک اونٹ وزع کیا تھا، وہ لوگ ابھی اس کی کھانی اٹار تی رہے تھے کہ انہیں گرد نظر آنے گئی؛ چنا نجہ وہ کہنے لگے: بیاو! ہمارے وشن آ گئے اور پھر وہاں ہے بھی بھا گئے ہیں۔ جب منج ہوئی تو رسول اکرم میں تیکنی شیخ شیخ شیخ کے مایا: "كَانَ جَمِيرَ فُرُسَانِنَا الْيُوْمَ أَبُوقَتَادَةَ، وَحَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَّمَةُ".

'' آج کے دن ہمارے سواروں میں سب ہے بہتر ابوقارہ ہیں، اور پیادوں میں سب ہے بہتر سلمہ بن اکوع بیل''۔

۔ پھر رسول اکرم ملے تھے ہے۔ جھ کو دو حصہ دیے؛ ایک حصہ سوار کا اور ایک حصہ بیادے کا(۱)\_

[اس حدیث کے اسکے جھے میں سلمہ بن اکوع نظافظ نے غزوہ نیبر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ میں نے ارد وخوال طبقہ کے لیے اس اسکے جھے کا تر جمہ چھوڑ دیا ہے جبکہ میری اصل عربی کتاب میں مفصل واقعہ ویکھا جا سکتا ہے]۔

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الحهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها (١٨٠٧).

## ايك عورت كاشوقِ حجّ إ

عبد الله بن عمال نظائه بيان كرتے بين كه جب رسول اكرم منظينياً نے ج مبارك كا ارادہ فرمايا تو ايك عورت نے اپتے شوہر سے كہا: مجھے بھى رسول اكرم منظونیا كے ساتھ ج كے ليے لے جلو۔

> خاوند نے کہا: میرے پاس تھے ج کرانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ عورت کہنے گی: تم اپنی اوٹنی پر لے جل کر چھے ج کرا دو۔

> > خاوند نے کہا: است میں اور تیرالز کا باری باری استعال کریں گے۔

عورت کہنے گئی تو پھرتم اپنے فلاں اونٹ پر لے جل کر جھے جج کرا وو۔

حاوند نے کہا: وہ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے۔

عورت کہنے گئی. تو بھرا بنی مجھور ہی 🕏 کر مجھے جج کرا وو۔

خاد ند نے کہا: ارے وہ تو میری اور تیری روزی ہے۔

عبدالله بن عباس نظف آگے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم بینے ہیں کہ جب رشی کے کہ سے رج کر کے مدینہ تشریف لائے او اس عورت نے اپنے خاوند کو رسول اکرم بینے ہیں کے مدینہ تشریف لائے او اس عورت نے اپنے خاوند کو رسول اکرم بینے ہیں کہدکر بھیجا: ج کر رسول اکرم بینے ہیں کہدکر بھیجا: ج کر رسول اکرم بینے ہیں کے میرا سلام سنا کہ اور بوجیو کہ کونسا عمل آپ بینے ہیں کے ساتھ کے کر رہے ہو سکتا ہے؟

اس کا خاوند رسول اکرم منظی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میری بیگم آپ کوسلام ورحمت ساتی ہے۔ در اصل اس نے بہت زور ویا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ کی طرح رج کرسکے۔ گریں نے اسے یہ کہد کر باز رکھا کہ میرے پاس کوئی سواری تیں ہے۔ اس نے چھر کہا: اپ فلال اوشٹ پر مجھے جج کرا دو۔ میں نے اس سے کہا

کہ وہ اونٹ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے۔

يان كر أي كريم الله في فرماية

"أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ حَجَجْتَ بِهَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

''اگرتم اپنی بیوی کو اس اونٹ پر جج کرا دیتے تب بھی دہ اونٹ اللہ ہی کی راہ میں شار وتا''۔

پھررسول اکرم ﷺ اس عورت کے آپ کے ساتھ نٹے کا شوق کن کر بنس پڑے۔ خاوند نے رسول اکرم ﷺ سے عرض کیا: میری بیوی نے جھ سے یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ ﷺ سے پوچھول کہ کونسائش آپ کے ساتھ نٹے کے متراوف ہوسکتا ہے؟ رسول اکرم ﷺ نے ارش وفر مایا:

"أَقْرِأُهَا مِنِي السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَ عُمْرَةٌ فِي ا رَمَضَانَ"

'' جا کراپنی بیوی کومیری طرف ہے سلام ووغا سناؤ، اور اسے بتاؤ کہ رمضان کے ایام میں عمرہ کرنا میرے ساتھ دحج کے برابر ہے''<sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) - مستلمرك الحاكم (۱۲/۱۱)، صحيح ابن خزيمة (۲۰۷۷)، أبر داود (۱۹۹۰)، يجاري (۱۷۸۲) مختصراً، مسلم (۱۲۵۳)، نسالي (۱۲۰/۱۶)، ابي ماجه (۲۹۹۶).

#### غانون نے کیا کہا؟!

ام قیس بنت محصن ﷺ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے بیجے کی وفات ہوئی تو میں جرع فزع کرنے گئی۔ میں اپنے بیٹے کوشس دینے والے سے کہنے گئ

"لاَ تَغُسِلِ ابْنِي بِالمَّاءِ البَّارِدِ فَتَقْتُلُهُ!".

معمرے منے کو شندے پانی سے نہ نہاا ؤورنہ تم اسے مار ڈالوگے!"۔

عکاشہ بن محصن ﴿ مُقَوّا بِنَى بَهِن کَی بات مَن کر رسول اکرم بِلَشِیَقِیْمُ کَی خدمت بیل حاضر ہوئے اور ان کی بات سے آپ کوآگاہ کمیا۔ آپ مِشْیَقِیْمُ عکاشہ کی بات مَن کرمسکرانے گے اور ارشاد فرمایا:

"مًا قَالَتْ؟! طَالَ عُمْرُهَا".

'' خاتون نے کیا کہا ؟!اس کی عمر دراز ہو''۔

رادی کا بیان ہے کہ (اس دعا کی برکت ہے) ہمیں نہیں معلوم کداس خاتون کی طررح سمی اورعورت کوہمی زندگی ملی ہو<sup>(1)</sup>۔

 <sup>(</sup>١) نسائي: كتاب الجثائز، بات غسل العيت بالحميم (١٨٨٢)، الإصابة (١٢٢١)، قال في: تحقة الأشراف (١٨٢٤)؛ الفرد به النسائي. في الهي في عيف الاطاد ثاني بهم.

## المسكيني توك نه جائين!

انس بن ما لک ٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ (سمی غزوہ میں) رسول اکرم میشیکیا ( قافلہ کے ساتھ ) چل رہے تھے۔ایک حدی خواں آپ کی خواتین کواونٹ پر سوار کر کے گاتے ہوئے چل رہا تھا۔

رسول اكرم ولفي في ني ات و مكه كر بنس ويا.

حدی خواں نے جب رسول اکرم مطبقتین کو دیکھا تو خواتین کو لے کرایک طرف ہوگیا۔ رسول اکرم مطبقتین نے فرمایا

"يَا أَنْجَشُةً! وَيْحَكَ، ارْفُقْ بِالقَوَارِيرِ".

''انجشہ! تجھ پر افسوں ہے، ٹیشوں کوآ ہندہ آ ہنتہ لے چل''<sup>(1)</sup>۔

فا كده: شيشوں سے مرادعور تين تقيس جونی الواقع شيشے کی طرح نازک ہوا كرتی ہیں۔
انجند نامی غلام اونٹوں كو ہا تكنے والا بڑا خوش آ واز تعار اس كے گانے سے اونٹ مست ہوكر
ہیز چیز چلتے تھے۔اس ليے آپ مشئور اللہ کو ڈر ہوا كداونٹوں كی تيزى سے كہيں عورتیں گرند
ہا كيں۔ رسول اكرم مشئور اللہ سنے صنف نازک كوشیشے سے تشبید دی جو بہت ہی عمدہ اور
مناسب ہے۔اس تشبید میں بھی بہلطیف اشارہ ہے كد صنف نازک كی نزاكت كا مردول كو انتخالی خیال ركھنا جا ہے كدية تركين فيس توليف اشارہ ہے كد صنف نازك كی نزاكت كا مردول كو انتخالی خیال ركھنا جا ہے كہ بية تركين فيس توث نہ جائيں!

کیا مساوات مردوزن کا نعرو لگانے والے ایلِ مغرب بھی صنف نازک کی اس نزاکت کا خیال رکھتے ہیں؟!

 <sup>(</sup>۱) أحمد (۱۷۲/۳)، وقال الأرنؤوط في تحقيقه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، انظر: البخاري (۲۲۰۹)، ومسلم (۲۳۲۳).

#### د جال کا خروج

فاطمہ بنت قیس بی اللہ بیان کرتی ہیں کہ جب میری عدت گررگی تو میں نے رسول اکرم طبیع آیا ہے مناوی کو "الصلاۃ جامعة" پکارتے ہوئے سنار چنانچہ بیں بھی (ویگر عورتوں کے ساتھ) مسجد کینچی اور رسول اکرم ملیق آیا کے ساتھ نماز اوا کی۔ میں عورتوں کی سب سے بہلی صف میں تھی۔ رسول اکرم ملیق آیا نماز سے فراغت کے بعد منہر پر تشریف لائے اور آپ بینس رہے تھے۔ پھر فرمایا:

"لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَان مُصَلَّاهُ".

''ہرآ دی اپنی نماز کی جگہ پر ہی میٹار ہے''۔

بحرآب يصفين في فرمايا:

"أُ تَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟".

''تم توگوں کومعلوم سے کہ میں نے تنہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟''۔

لوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی کواس کا زیادہ علم ہے۔

آپ ڪڙڻ نے فرمايا:

"الله كى قتم الله سنة تم توگوں كوكسى رغبت ولانے يا ڈرانے كى خاطر اكھا تيس كيا ہے؛
بكداس ليے اكھا كيا ہے كہ تيم دوارى ايك نصرائى تقا۔ دہ مير ب پاس آيا اور مجھ سے ببعت
كر سے مسلمان ہو گيا۔ اس نے مجھ سے ايک بات بنائى ہے جو ميرى اس بات كى موافق رئوى جو بيس تم لوگوں سے دجال كى بابت بيان كيا كرتا تھا۔ تميم وارى نے مجھ سے بيان كيا كرتا تھا۔ تميم وارى نے مجھ سے بيان كيا كہ وہ دلخم اور جذام كى قوم كے تيس آ دميوں كے ساتھ سمندرى جہاز بيس سوار ہوا۔ سمندركى موج نے ان لوگوں كو أيك ماہ تك بريشان كيے ركھا۔ آخر كار وہ لوگ غروب آ فناب كے

وقت سمندر میں ایک ٹاپویں جا گھے۔ بھر دہ ایک چھوٹی سی سی میں سوار ہو کر ٹاپویں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک بھاری بھر کم جالور ملاجس کی دم پر بہت زیادہ بال تھے۔ بالوں کی کثرت سے اس کے اگلے اور پچھلے جھے کی شاخت نمیں ہو باری تھی۔ لوگوں نے کہا: اے کم بخت! تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا: میں جماسہ ہوں۔ لوگوں نے کہا: یہ جماسہ کیا بلا ہے؟ اس نے کہا: اچھا تم اوگ اس آدمی کے باس چلو جو دَرِ (گرجا گھر) میں ہے اور تہاری خبروں کا بہت ہی مشاق ہے۔

حمیم داری کا بیان ہے: جب اس جانور نے دیرے اندرایک آدی کا نام لیا تو ہم درے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ غرض ہم لوگ تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے وَمر میں واخل ہوئے۔ د مکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آ دی ہے کہ اتنا لمبائز نگا اور ویساسخت جکڑا ہوا آ دی ہم نے مجھی نہیں دیکھا تھا۔اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھہ، اور دونوں زانو ہے دونوں مخنوں تك لوب سے جكڑے ہوئے تھے۔ ہم نے كہا ارے كم بخت! تو كيا چيز ہے؟ وہ كہنے لگا: تم لوگ اب میری خبر پر قابو یا گئے ( یعنی اب تو میرا حال تہیں معلوم ہو جائے گا)۔ بہلے تم این بارے میں بناؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا: ہم عرب لوگ ہیں، ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے۔ مگر موج دریا ہم سے ایک مینے تک کھیلا کرتی رہی، کسی طرح ہم تیرے اس ٹالویش آ گے، پھر ہم ایک چھوٹی ک کشتی میں بیٹر کر ٹالومی داخل ہوئے۔ وہاں جمیں ایک بھاری وم کا بہت بالول والا جانور ملاء بالوں کی کثرت سے اس کے ا گلے بچھلے ھے کی شناخت نہیں ہویا رہی تھی۔ہم نے کہا: اے کم بخت! تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا: میں جسامه ول مم نے بوچھا یہ جسامہ کیا بلا ہے؟ اس نے کہا بتم لوگ اس آ دی کے پاس چلو جو زیر کے اندر ہے اور وہ تمہاری خبر کا بے حدمشاق ہے۔ چنانچہ ہم لوگ تیری جانب تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آن پہنچے، اور ہم ڈرے کہ کہیں بھوت پریت نہ ہو۔

پھر زنجیرون میں جکڑے ہوئے اس آ دمی نے کہا: احیما تم اوگ مجھے میسان (فلسطین کی ا یک بستی ) کے مخلستان کے بارے میں تو بتاؤ؟ ہم نے کہا: اس مخلستان کے بارے میں تو کیا یو جھنا جابتا ہے؟ اس نے کہا: میں اس کے خلتان کے بارے میں یو جھنا ہوں کہ کیا وہ جھناتا ہے؟ ہم نے كہا بال يھلنا تو ہے۔اس نے كہا: اب طفريب وہ نييں تھلے گا۔ پھراس نے كہا: مجھے طبرستان کے سمندر(۱) کے ہارے میں بتاؤی ہم نے کہا: اس کے بارے میں کیا بوچھنا واست مو؟ اس في كما: كيا اس من ياني بع؟ بم في كبا: بال، اس من تو يهت زياده ياني ہے۔اس نے کہا: عنقریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ بھراس نے کہا: مجھے زغر (ملک شام کا ایک شہر) کے چھٹے کے متعلق جا تکاری دو؟ ہم نے کہا: اس کے بارے میں کیا جا تکاری جائے ہو؟ اس نے یوچھا: کیا اس چشے میں بانی ہے اور کیا اس کے باشتدے اس بانی ہے تھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے ہایہ: ہال، اس میں تو انجی بہت یانی ہے اور دہال کے باشتدے ای یانی سے میتی ہاڑی کرتے ہیں۔ بھراس نے ہم سے پوچھا: مجھے عرب کے بی کے بارے میں بتا کا؟ ہم نے بتایا: وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ گئے ۔ اس نے کہا: کیا عرب نے اس نبی کے ساتھ لاائی کی؟ ہم نے کہا: ہاں۔اس نے کہا: نبی نے حریوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا: وہ اینے گرد وہیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے الن کی اطاعت کی۔اس نے کہا: یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا: بال راس نے کہا: آگاہ رہوا عربول کے لیے اس میں خیر ہے کہ وہ اس میں کی ویروی کر لیں ، اور میں تنہیں بتا دول کہ میں ہی سیح وجال ہوں منقریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ چنانچہ میں نکلوں گا اور پوری ز بین کا سپر کروں گا، مکداور مدینه کو حیوز کر ساری ہی بستیاں صرف حیالیس دنوں میں اسر کر لوں گا۔ اگر میں مکہ ما مدینہ میں سے سی بھی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں

<sup>(</sup>۱) میستدر قلطین بین ہے جو کے فلسطین اور ارون کے درمیان حد فاصل ہے۔

ا کیپ فرشتہ ننگی تلوار نے کر مجھے اس میں داخل ہونے سے روک دے گا، اور اس کے ہرا یک ناکے بر فرشتے ہوں گے جواس کی چوکیداری کریں گئے'۔

فاطمہ بنت قیس نیٹنا کہتی ہیں کہ اتنا بیان کرنے کے بعد رسول اکرم مِلْطَائِیْنا نے اپنے و عصا سے منبر پر مارتے ہوئے فرمایا:

"هذه و طَيْبَةُ، هذه و طَيْبَةُ، هذه طَيْبةُ، ألا هَلْ كُنْتُ حَلَّتُنْكُمْ ذَلِكَ "".

'' یمی طبیبہ (مدینہ ) ہے، میمی طبیبہ ہے، میمی طبیبہ ہے، خبر دار ہو! کیا ہیں تم کو اس حال ہے خبر دیے چکا ہول'؟''۔

اسیٰ بے عرض کیا: ہاں۔

آبِ شَكَانِيّاً نَهُ فُرِمَاياً:

'' مجھے تمیم داری کی بات اچھ گئی، کیونکہ وہ میری اس بات کی موافق پڑی جو ہیں تم ہے د جال اور مکہ وید بین کی جو ہیں تم ہے د جال اور مکہ وید بیند کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ خبردارا وہ (د جال) دریائے شام یا دریائے میں ہیں ہے۔ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے میں ہو) اور آپ میں جا ہے ہیں ہو) اور آپ میں جی ایک ہے ہیں ہو) اور آپ میں جی ایک ہے ہیں ہو) اور آپ میں جی ایک ہے ہیں ہو)

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الفتن، باب البعساسة (٢٩٤٢).

## کل کی غنیمت سے متعلق بیشینگوئی

سہل بن حظلیہ بڑائظ بیان کرتے ہیں کہ لوگ حنین کے دن رسول اکرم منظیۃ کے ہمراہ تیزی کے ساتھ جے، بہال تک کہ شام ہوگئی۔ میں رسول اکرم منظیۃ کے پائی نماز کی اوا میگئی کے ساتھ جے، بہال تک کہ شام ہوگئی۔ میں رسول اکرم منظیۃ کے پائی نماز کی اوا میگئی کے لیے بہوا۔ ای دوران ایک شہوار آ بہنچا اور عرش کیا: اے اللہ کے رسول! میں آ پ لوگوں کے آگے چل رہا تھا۔ جب میں فلاں پہاڑ پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ قبیلہ ہوازن کے لوگ سب کے سب اپنی عورتوں، جو پایوں اور بھر بوں کے ساتھ بھاری تعداد میں مقام حنین میں اکھا ہوئے ہیں۔

بین کررسول اکرم میشین مسکرا پڑے اور فرمایا:

"تِلْكَ غَنِيمَةُ المُسْلِمِينَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ".

''اگر اللہ نے چاہا تو کل وہ سب پجھے مسلمانوں کا مال ننیمت ہوں گے''۔

يجرارشا دفرمايا:

" آج دات کون ہاری پیر بداری کرے گا؟"۔

ائس بن ابومر تدعنوی ڈاٹھؤنے نے عرض کیا: میں پہریداری کروں گا اے اللہ کے رسول۔ رسول اکرم مِنٹِئے ﷺ نے فرمایا:

''نو کچرسوار پوکر آ ؤ''۔

انس بن ابومر ثد ڈاٹٹا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں پہنچ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

''اس گھاٹی کے اوپری جھے پر چڑھ جاؤ، دیکھنا کہ ہم اس رات تمہاری وجہ ہے کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں''۔ جب ہم نے صبح کی تو رسول اکرم ﷺ مصلی (نماز پڑھنے کی جگہ) پرتشریف لائے اور دورکعت نماز پڑھنے کے بعد فرمایا:

"هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ!"

ومتم لوگول نے اسیے سوار کو دیکھا؟''۔

لوگول نے عرض کیا: ہم نے اسے میں و یکھا۔

پھر تمازے نیے اقامت کمی گی اور رسول اکرم میٹنیکی نماز پڑھنے لگے۔ کین دورانِ تماز سنگھیوں ہے گھاٹی کی طرف دیکھ دہے تھے۔ جب نماز پڑھ چکے اور سلام پھیرا تو فرمایا:

"أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَ كُمْ فَارِسُكُمْ".

''خوش ہو جاؤ! تمہارا سوار آ گیا''۔

ہم لوگ درختوں کی طرف گھائی میں ویکھنے لگے۔ اچا تک وہی سوار آکر رسول اکرم خصائیہ کے پاس کھڑا ہوا اور سلام عرض کر کے کہنے لگا میں گھاٹی کے بالا کی جھے پڑچڑھا تھا جہاں جانے کا رسول اکرم منظامین نے مجھے تکم دیا تھا۔ صبح کومیں نے ووٹوں گھاٹیوں پر چڑھ کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظرنہیں آیا۔

رسول اكرم مطاعية في وارت فرمايا

''کیاتم آج رات گھوڑے ہے اڑے تھے؟''۔

اس نے عرض کیا تھیں البات نماز پڑھنے کے لیے یا تصابی ماجیت کے لیے اترا تھا۔ رسول اکرم مطفق نیم نے فرمایا:

"قَدْ أُوجَيْتَ، فَالاَ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَعْمَلَ بَعْدَهَا"(١)

'' متم نے ایسے اوپر جنت واجب کرلی،اسکے بعدا گرتم عمل نہ کرونو تم پر کوئی حرج نہیں''۔

<sup>(</sup>١) (صحيح] أبوداود: كتاب إلحهاد، باب في فضل الحرس في مبايل الله (١) إه ١٥٠.

#### د بےلفظوں میں حامی!

عبد الله بن عمر بن الله بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم منظیقیا طائف میں تھے اسرت نگاروں کے مطابق فی مک کا محاصرہ اسرت نگاروں کے مطابق فی مکہ کے بعد جالیس دنوں تک باشندگان طائف کا محاصرہ رہا، ان سے جنگی نوک جھونک ہوئی رہی اور إدھر صحابہ کرام بڑائی ترخی ہوتے رہے اتو آپ منظیقیا نے فرمایا:

"إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ".

''اگر اللہ نے جاہا تو ہم کل کو بہال سے دالی ہول گے''۔

یہ من کر بعض صحابہ کرام بڑائی کہنے گئے: ہم اس وقت تک نہیں جا کیں گے جب تک کہ اے فتح نہ کرلیں۔ساتھیوں کی خواہش کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ میشے آئیا نے فرمایا:

"فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ".

"اگر بات میں ہے تو پھر کل صبح لزائی کرو"۔

جنانچہ دوسرے دن صحابۂ کرام پڑھی نے تھمسان کی لڑائی لڑی اور بکٹرت صحابہ زخی ہوئے۔اس مرتبہ رسول اکرم مشتق تیل نے فر ایا:

''اگر اللہ نے جاہا تو ہم کل کو بہال سے واپس ہول گے''۔

اس دفعہ آپ مطنے آیا کا فرمان من کرسارے ہی صحابہ کرام ٹھنگٹا خاموش ہورہے۔ پیرخاموش (اوراس قدرجلدی رائے کی تبدیلی) دیکھ کر آپ مطنے قیار بنس پڑے (۱)۔

<sup>(</sup>۱) بخاری (۲۰۸۱، ۲۲۱۵)، مسلم (۱۷۷۸).

# چیکے چیکے نگرانی

ابو ہر برہ طائفا بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم منطقیقیا نے صفیہ بنت جی ظافا کے دروازے پر ہی فرائفا کے دروازے پر ہی کافاف منایا تو اس رات ابو ابوب انصاری طائفا نے ہی کریم منطقیقات کے دروازے پر ہی محکم انی کرتے ہوئے رات گزاری۔ صبح ہوئی اور جب انہوں نے رسول اکرم منطقیقیا کو دکھولیا تو زورے انڈواکیری تھی۔ دکھولیا تو زورے انڈواکیری تھی۔

ابو ابوب بڑنٹڈ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! چونکہ صفیہ ڈاٹٹ کی پچھ ہی ونوں پہلے شاوی ہوئی تھی اور میں نے جنگ خیبر میں ان کے والد، ان کے بھائی اور ان کے شوہر کونٹل کیا تھا، اس کیے جھے ان کی طرف ہے آپ کے بارے میں اطمینان نہیں تھا (اس لیے میں نے رامت مجرآپ کے وروازے کا پہرہ دیا ہے )۔

ية من كررسول اكرم فطيكية بنس يؤے اور فرمايا:

"خَيْراً".

''احچیی بات ہے''<sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>١) الحاكم (٢٨/٤)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وليربحزحاه، وابن سعد (٨/ ٩٥).

### فقروفاقہ کا خوف نہیں ہے!

عمر و بن عوف انصاری ٹڈنٹڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم منٹے ہیں نے ابوعبیدہ بن جراح بڑائڈ کو بحرین کا جزید لائے کے لیے بھیجا۔ رسول اکرم منٹے بیٹن نے باشندگائِ بحرین سے صلح کر لی تھی اور ان کے اوپر علاء بن معنری ٹڑٹٹ کو امپر مقرر فرمایا تھا۔

ابوعبیدہ بن جراح بڑٹؤ جب بحرین ہے مال لے کریدینہ پنچے تو انصار کوان کی آمد کی خبر لگ گئی: چنانچہ انہوں نے نماز فجر رسول اکرم مطبق تیا کے ساتھ اوا کی۔ جب رسول اکرم مطبق تی نماز سے فراغت کے بعد جنے گئے تو وہ آپ کے سامنے آ گئے (اور آپ مطبق تیا ہے اپنی حاجت کا احساس ولایا)۔ آپ مینٹی تیا انہیں و کھے کرمسکرانے گئے اور فرمایا:

"أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبِا عُبَيْدَةً قَلِهَ بِشَيْءٍ مِنَ البَحْرَيْنِ؟".

" میرا خیال ہے کہتم ہوگول نے تن بیائے کہ ابو بیرہ بحرین سے کچھ لے کرآئے ہیں؟" انہوں نے عرض کیا: آپ درست فرمارہ ہیں ہے اللہ کے رسول ۔ آپ بیٹھنڈ آئے فرمایا: " فَابْشِرُوا وَأَجَلُوا مَا يَسُرُّكُم، فَوَ اللّٰهِ! مَا الْفَقُرُ أَخْشَى عَلَيْكُم وَلَكِيْمَى أَخْشَى عَلَيْكُم أَنْ تُبْسَطُ الدُّنْيَا عَلَيْكُم كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ فَبُلَكُم فَسَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكُكُم كَمَا أَهْلَكُنْهُمْ".

' پھر تہمیں خوشجری ہو،تم اس کی امید رکھوجوتم کوخوش کر دے گی۔ اللہ کی تشم! تمہارے متعلق مجھے فقر وقتاجی کا فرنبیں ہے؛ بلکہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیاتم پر بھی ای طرح کشارہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کر دی گئی تھی ، اور تم بھی اس کے لیے آئے بڑھنے کی اس طرح تگ ود دکروگے جس طرح وہ کرتے تھے، اور پیمروہ تمہیں بھی ای طرح سے نباہ وہرباد کر دے گی جس طرح سے ان کو تباہ وہرباد کر دیا''(ا)۔

(١) مسك (٢٩٦١)، بخارى (٢٤٢٥)، كتاب الزهد لاين أبي الدليا (ص ٧٢).

## ہر بات کی میچھ نہ کچھ حقیقت تو ہوتی ہی ہے!

سوید بن حارث الاوی نظافہ بیان کرتے ہیں کہ بن اپنی قوم کے سات آدمیوں کے ساتھ رسول اکرم مطاقیۃ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں ان جس کا ساتواں آدی تھا۔ جب ہم لوگ رسول اکرم مطاقیۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے گفتگو کی تو آپ کو ہماری ہوئت اچھی گئی۔ آپ مطال کی ہوئت اچھی گئی۔ آپ مطال کی ہوئت ا

''نتم کون لوگ ہو؟''ب

ہم نے عرض کیا: ہم موشین ہیں۔

ميين رسول اكرم وفي والم مسكرا براء اور قرمايا:

"إِنَّ لِكُلِّ قُولٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ قُولِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ؟".

''ہر بات کی پچھ نہ پچھ حقیقت تو ہوتی ہی ہے، تو پھرتم لوگوں کے قول اور تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟''۔

ہم لوگوں نے عرض کیا: بندرہ باتیں ہیں۔ ان ٹی سے بائی کے بارے میں آپ کے
بیغا مبروں نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لا کیں اور بائی کے بارے میں آپ کے
بیغا مبرول نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں اور بائی یا تیں ایس جنہیں ہم
زمانۂ جاہلیت سے اپنائے ہوئے ہیں اور اب تک ان کوٹیس چھوڑا ہے؛ البند اگر ان میں
سے کوئی بات آپ کو پہندند ہوتو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔

رسول انرم مطيحتيم نے دريافت فرمايا:

" وْمَا الْحَمْسُ الَّتِي أَمَرُ تْكُمْ بِهَا رُسُلِي أَنْ تُوْمِنُوا بِهَا؟".

''وہ پانچ باتیں کوئی ہیں جن پر ایمان لانے کے لیے میرے پیغا مبروں نے شہیں تھم

ويا ہے؟''۔

ہم لوگوں نے عرض کیا: آپ کے بیغا مبروں نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم ایمان لائیں: اللہ بر، اس کے فرشتوں بر، اس کی ٹازل کردہ کتابوں پر، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے بر۔

رسول اكرم مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ عِلَا أَرَّم مِنْ اللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

"ُوْمَا النَّحَمْسُ الَّتِي أَمَرُتُكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا؟".

''اور دہ پانچ ہا تیں کوئی ہیں جن پر عمل کرنے کے لیے ہیں نے شہیں تھم دیا ہے؟''۔ ہم لوگوں نے عرض کیا: آپ نے تھم دیا ہے کہ ہم کلمہ شہادت لا إله إلا الله کی گواہی دیں، نماز قائم کریں، زکاۃ ادا کریں، رمضان کے ردزے رکھیں ادر جس کے باس استطاعت ہووہ بیت اللہ شریف کا حج کرے۔

رسول اكرم يطفيقي نے يو چھا:

"وَمَا الْخَمْسُ الَّتِي تَخَلَّقْتُمْ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟".

''وہ پانچ ہا تیں کوئی ہیں جنہیں تم زمانۂ جاہیت سے اپنائے ہوئے ہو؟''۔

ہم لوگوں نے عرض کیا: وہ پانچ باتیں ہے ہیں:

🛈 خوشحالی کے وقت شکر گراری 😗 مصیبت میں صبر وشکیب 🕲 کڑوی قسمت

پر رضامندی 🏽 🕙 میدان کارزار میں (وشمن سے مقابلہ کے وقت) ٹاہت قدم رہنا

🕲 رشمنوں کی مصیبت میں خوش نہ ہونا۔

يدس كردسول اكرم مضيحة منف فرمايا:

"حُكَمَاءُ عُلَمَاءُ كَأَهُوا مِنْ فِفْهِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ".

'' پی حکما و دعلاء ہیں ، اپنی سمجھ بوجھ کے اعتبار ہے قریب قریب انہیاء ہیں''۔

#### بحرآب منظق نے ارشاد فر ایا

"وَ أَنَّا أَزِيدُكُمْ خَمَسًا فَسِمَّ لَكُمْ عِشْرُونَ خَصْلَةً إِنْ كُنْتُمْ كَمَا تَقُولُونَ: فَلاَ تَجْمَعُوا مَا لاَ تَأْكُلُونَ وَلاَ تُبْنُوا مَا لاَ تَسْكُنُونَ وَ لاَ تَنَافَسُوا فِى شَىْءِ أَنْتُمْ عَنْه غَداً تَزُولُونَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَعَلَيْهِ تَعْرَضُونَ وَ ارْغَبُوا فِيمَا عَلَيْهِ تَقْدِمُونَ وَ فِيهِ تَخْلُدُونَ ".

''اگرتم لوگ ویسے ہی ہوتو میں تمہیں پانچ یا تیں مزید بنائے وینا ہوں ، اس طرح تمہارے باس فرح میں بیان فرح میں تمہارے باس فرح ہوجائیں گا: ① وہ چیز جمع شکرہ جسے تم کھاتے نہیں ② وہ مکان بناؤ نہیں جس میں تم رہ نہیں گئے ③ اس چیز میں سیقت کے لیے دوڑ دھوپ نہ کر جس کوچھوڑ کرکل کوتم کوچ کر جانے والے ہو ⑤ اللہ تعالیٰ سے ڈروجس کے پاک تمہیں جانا ہے اور جس کے سامنے (جوابری کے لیے) پیش ہونا ہے ② جہاں تمہیں جانا ہے اور جہاں جمیش کے لئے رہنا ہے اس کی رغبت وخواہش میں رہو (اور اس کے لئے کوشش کرو)''۔

اس کے بعد توم رسول اگرم منطح بیٹا کے پاس سے واپس ہوگئ اور آپ کی وصیت ساتھ لے گئ اور اس برعمن کرنے گئی (۱) ک

 <sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدى خير العباد، بصل في غدوم وقد الأزد على رسول الله تَنْكُ لابن القدم الحوزية. وانظر أيضاً: الإصابة (٢٦٠٨)، وأسد الغابة (٢٢٤٤)، الحامع الكبر للمبوطى (٢٧/٢٥).

## تصححور کا ایک ٹکڑا ہی سہی!

حضرت الوعمرو جرمين عبدالله والتؤروايت كرتے بيں كدايك مرتبه ہم لوگ دن كے شروع ميں دران آپ مشيقين كے شروع ميں رسول اكرم مشيقين كى خدمت ميں حاضر تھے۔ اى دوران آپ مشيقين كے ياس كھوا نيسے لوگ آئے جو نظے باؤں اور نظے بدن تھے۔ وہ ادن كى دھارى دار جادريں يا مسلم السياح جم ير ڈالے ہوئے تھے۔ ان ميں تلواريں لاكائے ہوئے تھے۔ ان ميں كمبل السياح جم ير ڈالے ہوئے تھے۔ ان ميں تلواريں لاكائے ہوئے تھے۔ ان ميں كے اکثر قبيلة مصر الملک مارے ہى مصر قبيلے كے تھے۔

جب رسول اکرم منظومیتی نے ان کی فاقہ زدگی کا بیرحال دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ فورا گھر کے انمرتشریف لے گئے اور پھر باہرنگل آئے۔ حضرت بلال ڈوٹٹو کو اذان دینے کا تھم دیا۔ انہوں نے اذان دی۔ پھر (جب لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہو گئے تو) تنہیر کبی اور آپ میٹے تیج نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد لوگوں سے بیہ خطاب فرمایا:

فرمایا: خواه تھجور کا ایک کلڑا ہی سہیں''۔

اسے میں انصار کا ایک آدی ایک تھیلی کے کر آیا۔ وہ تھیلی اتن بھاری تھی کہ اس کی تھیلی اسے انھانے سے عاج آرہی تھی بلکہ عاجز ہو چکی تھی۔ بھر اس کے بعد لوگ ہے در ہے صدقہ وخیرات لے لے کر آنے نگے۔ یہاں تک کہ بیس نے دو و عیر دیکھے؛ ایک و حیر سامان کا اور دوسرا و حیر کپڑوں کا۔ بیس نے دیکھا کہ (صدقہ و خیرات کا بیہ منظر دیکھ کر) رسول اکرم ملے تھے گئے گئے اور اس طرح چمک رہا تھا گویا کہ دوسونے کا حکم اور اس طرح چمک رہا تھا گویا کہ دوسونے کا حکم اور

اس کے بعدرسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَم سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا يَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ".

''جس نے اسلام میں کوئی اچھاطر یقہ جارئ کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا اجر د تواب اور ان تمام لوگوں کا اجر د تواب ہوگا جواس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان کے اجر و تواب میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔ اور اس طرح جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کے اپنے گناہ کا بوجھ اور ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جواس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان کے گناہوں کے بوجھ میں کی نہیں کی جائے گی''(')۔

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة (١٠١٧).

#### قيإ فه شناس

حضرت عا كشرصد يقد في خابيان كرتى بين كدا يك مرتبد رسول اكرم ينظفين ميرك بياس خوشى كى حالت شن تشريف لائد آپ كاچيرة الوارچيك، و مك ربا تعاد آپ نے فرمايا: " أَلَمْ قَرَىٰ أَنَّ مُحَرِّرُا لَظَرُ آفِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَادِفَةً وَالْسَامَةُ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَفْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ".

''متم نے دیکھا نہیں، مجزز (ایک قیافہ شناس) نے ابھی ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ ابن زید پڑھا ( کےصرف پاؤں) کی طرف دیکھا (جوایک ہی جادر کواوڑ اور کرسوے ہوئے تھے ) اور کہا کہ سے یا کول ایک دوسرے سے تعلق رکھتے میں''<sup>(1)</sup>۔

حافظ این حجر اُلِیَّنَهُ کی شرح کتم الباری میں ہے کہ زمات جاہلیت میں پھھ لوگ عظرت اسامہ خِنْفُو اور ان کے صاحبز اورے حضرت زید ٹائٹ کے نسب میں لڈشن عاکم کرتے متھے۔ کیونکہ باپ کا رنگ گورا تھا جبکہ ہیئے کا رنگ کالا۔ چنا ٹچہ جب قیاف شناس نے طعنہ زنی کرنے والوں کی تردید کردی تورسول وکرم ﷺ کا چیرو مبارک ٹوٹی سے کھل اٹھا(۲)

<sup>(</sup>١) محاري: كتاب الفرائطي، باب القائف (٢٧٧٠)، مسلم (٩٩٤٠)،

<sup>(</sup>٢) و أَنْجِتُ فَتِمَ الْبِارِي (١٢/أَرُهُ ٢٠٠٢)، طبع دار السلام، السعودية.

## اب آپ کا بھوت آنا ہے یانہیں!

ابواسحاق حفرت براء والتفاس بیان کرتے ہیں کدایک مرتبدامیرالمونین عمر بن خطاب والتواسخان حفر بن خطاب والتفافر مایا: "لوگوا کیا التفافر منبرنیوی مطفی پر خطبہ وے رہے تھے۔ اچا تک آپ والتفافر نے وریافت فرمایا: "لوگوا کیا تم بیس کوئی سواد بن قارب نام کا آ دی ہے؟"۔ اس سال مجمع بیس ہے کسی نے بھی اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ دوسرے سال امیرالمونین نے بی سوال کر دیا۔ بیس نے بوچھا: امیرالمونین نے ایس اور بین قارب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ امیرالمونین نے فرمایا: دراصل سواد بن قارب کے اسلام لانے کا ایک مجیب وغریب واقعہ ہے۔

براء کا بیان ہے: انجمی ہم لوگ اس حال میں متھ کہ اجا تک سواد بن قارب رہاؤ ہماری طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ (جب وہ نزدیک آئے تو) امیر المونین نے ان سے فر مایا: اے سواد! آپ اینے اسلام لانے کے ابتدائی حالات کے بارے میں ہمیں بتا کیں کہ آپ نے کیے اسلام قبول کیا؟

حضرت سواد بن قارب خانی نے عرض کیا: واقعہ رہے کہ پس ایک مرتبہ ہندستان گیا ہوا قفا اور اس دوران میرے ساتھ ایک جن ساتھی بھی تھا۔ ایک رات پس سو رہا تھا کہ وہ میرے خواب پس آیا اور مجھ ہے کہنے لگا:

''فُمْ فَافْهَمْ وَاعْقِلْ إِنْ كُنْتَ مَعْقِلُ، قَدْ بُعِتَ رَسُولٌ مِنْ لُوْيَ بْنِ غَالِبِ''. ''الصَّواور بجھ سے كام لو، اور ہوش كے ناخن لواگرتم واقعی ہوشیار ہوا لؤی بن غالب كے ورمیان میں سے ایک رسول مبحوث ہو چکے ہیں''۔

نيزاس في بداشعار كم:

عَجِبْتُ لِلجِنِ وَتُخْبَارِهَا وَشَلِهَا العِيسَ بِأَكْوَارِهَا

میں نے جن اور اس کی تحقیق و تقیش اور اس کے کجاوے کے سرتھ اوٹ کو بائد ھنے ہے بڑا تعجب کیا۔

َ شَهُوِی إِلَی مَکَّةَ تَنْغِی اللهُدَی لَیْسَ ذَوُو الشَّوَ کَأَخْیَادِهَا جو ہایت کی تانش میں کم کمرمہ کا رخ کرتا رہا۔ (حقیقت تو یہ ہے کہ) نثر پرجن انتھے جول کی طرح نہیں ہیں۔

فَانْهَصْ إِلَى الصَّفُوَةِ مِنْ هَاشِمِ مَا مُؤْمِنُوا الْجِنِّ سَحُكُفًا رِهَا اس لِيتِمَ ہاشم کے چنیدہ شخص (محمد ﷺ) کے پاس مِادَ (اوران کی اطاعت کرلو)۔ (حقیقت یہ ہے کہ) مومن جن کا فرجنوں کی طرح نہیں ہیں۔

پھر وہ میرا جن ساتھی مجھے جگا دیا اور مجھے ڈرائے ہوئے کہنے لگا: اے سواہ بن قارب! مقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کومبعوث فرایا ہے۔تم اس نبی کی خدمت میں جاؤ اور اس کی اطاعت کر کے راد راست کوقبول کرلو۔

ووسری رات بھی میرا وہ جن ساتھی آیا اور مجھے جگا کراس نے وہی گزشتہ رات والے اشعار سنائے۔ای طرح تیسری رات بھی وہ آیا اور مجھے جگا کر وہی اشعار سنائے جو گزشتہ دورانوں کواس نے مجھے سنایا تھا۔

جب میں نے اپنے جن ساتھی کو تمین راتوں تک مسلسل سرسب کہتے ہوئے ساتھ میرے ول میں رسول اکرم مین آئی ہوئی شریعت لینی اسلام کی محبت ما گئا۔ چنا نچہ میں نے اس وقت اپنی سواری کا رخ کیا اور نہ تو کج وے کی کوئی ری کھولی اور نہ باندھی؛ بلکہ اس حال میں (سفر کے نشیب وفراز کا خیال کیے بغیر) چیئے ہوئے رسول اکرم مین آئی کی خدمت میں آئی بینچا۔ آپ مین کی فقد مت میں انگریف فرما ہتھے۔ آپ مین کی خدمت میں اوگ اس وقت مدید منورہ میں تشریف فرما ہتھے۔ آپ مین کی ارد گرد اوگ اس نے خرمایا:

"مَوْجَا بِكَ يَا سَوَادَبْنِ قَارِبِ! قَدْ عَلِمْنَا مَا جَاءً بِكَ".

''سوادین قارب کا آنا مبارک ہوا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بات تہمیں یہاں لائی ہے''۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے چند اشعار کیے ہیں، آپ انہیں گوش گر ادر کرنے کی زحت کریں۔ پھر میں نے آپ کے آپ کے پیاشعار سایا:

اَتَانِی رَئِنیِ بَعْدَ لَیْلِ وَهَجْعَةِ وَلَمْ یَکُ فِیمَا قَدْ بَلُوْتُ بِکَادِبِ رات کی تھوڑی می ٹیند میں نے لی تھی کہ میرا موکل جن میرے پاس آ وحمرکا۔ اور میں نے جس بات میں بھی اس کوآ زمایا تھا وہ سیا ہی نکلاتھا۔

قلاکُ لَیَالِ قَوْلُهُ کُلَّ لَیْلَةٍ ۔ آقاک دَسُولٌ مِنْ لُوْیَ بْنِ غَالِبِ وہ تین رات تک مسلسل یکی کہنا رہا کہ تیرے پاسالؤی بن غالب میں سے ایک رسول مبعوث ہو چکے ہیں۔

فَضَمَّرْتُ عَنْ سَافِی الإِزَارَ وَوَسَّطَت ﴿ بِی اللَّهُ عَلِبُ الوَجْنَاءُ عِنْدَ السَّبَا سِبِ چِنا نِچِهِ مِن نے اپنی پیڈنی سے ازار سمیٹ کیا (لیمِن آپ ﷺ بِیُّنَا آپ کے پاس آنے کے لیے پورِی طرح تیار ہو گیا ) اور جوان اومٹی جھے لے کرچیٹل میدان وبیابان میں بیچی ۔

َ فَأَشِّهَا أَنَّ اللَّهُ لاَ شَيْءَ غَيْرُهُ ﴿ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ خَابِبِ اب مِیں گوائن دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی اور (معبود برحق) نہیں ، اور آپ م<u>شَّرَّتِی</u> ہر غائب رہنے والے کے لیے معتدعلیہ ہیں۔

﴿ أَنْكُ أَذْنَى الْمُوْسَلِينَ شَفَاعَةً إِلَى اللَّهِ يَائِنَ الْأَكْوَمِينَ الْأَطَابِ اللهِ عَائِنَ الْأَكْوَمِينَ الْأَطَابِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَائِنَ الْأَكْوَمِينَ الْأَطَابِ اللهِ الدَّامِ يَسَاعَتُهُمُ وَكِرَاعُ! اللهِ ثِبَ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

فَمُرْنَا بِمَا يَأْ تِيكَ يَا خَيْرَ مَنْ مَشَى ﴿ وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ شَيْبُ الدُّو الِيبِ

ا البغدااے خبرالبشرا آپ ہمیں ان باتوں کا تھم کریں جو آپ کے پاس (وجی کے ڈریعے ) میٹی ہیں اگر چہ آپ کی غدمت میں سے والا بوڑھا ہی کیوں ند ہو۔

وَ كُنْ لِمِى شَفِيعاً يُوْمَ لاَ ذُوشَفَاعَةٍ ﴿ سِوَاكَ بِمُغْنِ عَنْ سَوَادِ بَنِ قَارِبِ اور آپ ميرے ليے اس دل شفع بن جا کين جس دل آپ کے سواکوئی پھی سوار بن قارب (کا سقارش بن کر) کام کيس آئے گا۔

یہ اشعار س کر رسول اکرم منظے تیج کھلکھلا کر ہنس پڑے جس ہے آپ کی واڑھیں نظر آنے گئیں۔ اور پھر مجھ سے فرمایا:

"أَفْلَحْتَ يَا سُوَ ادُ".

''اے سواد اتم کامیاب ہو گئے'۔

بيروا قعه بن كرامير المومنين عمر بن خطاب النفز نے ليہ حجا:

"هَلْ يَأْتِيكَ رَئِيُّكَ الآنَ؟".

''اب بھی آپ کا دہ بھوت (جن ساتھی) آپ کے پاس آتا ہے یا نہیں؟''۔

حصرت سواد بن قارب النافظ في عرض كيا:

"مُنْدُ قُوَ أَنْ القُوْ آنَ لَمُ يَأْتِنِي وَنِعْمَ العِوَضُ كِتَابُ اللَّهِ عَوَّ وَجَلَّ مِنَ الحِ "جب سے میں نے قرآن پاک پڑھی ہے تب سے وہ میرے پاس نیں آتا۔ اور واقعیِ میرے جن ساتھی کے بدنے میں اللہ تعالیٰ کی بیہ کتاب بہت ہی ایجا عوض ہے "(ا)۔

<sup>(</sup>١) قالانل النبوة للبيهقي (٢/ ٢٤٩) ٢٥١)، وانظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (١١٣١).

## محمر! کیاتم میراحق ادانہیں کروگے؟!

حضرت زید بن سعند بڑائٹا یہود بول کے علاء میں ہے تھے اور کائی مالدار بھی تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ان کا اسلام عمدہ ہو گیا۔ بی کریم میٹے آئٹے کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں شرکت کی۔ ان کی وفات غزوہ تبوک ہے مدینہ منورہ واپسی پر راہتے میں ہوئی۔

حفرت زید بن سعند النشواسية اسلام لاسف كا قصد يول بيان كرت إيل

نبوت کی جو بھی علامات ونشانیاں ہو سکتی تھیں میں نے محمد ملطے تائی کے چیرے میں بھانپ لی تھیں ۔ صرف دونشانیاں الی تھیں جن سے میں واقف نہیں ہو سکا تھا؛ وہ بید کہ

"يَسْبِقُ حِلْمُهُ غَضَبَهُ وَلاَ يَزِيدُ شِدَّةُ الجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْماً".

'' آپ کی حکم و برد ہاری آپ کے غصے پر غالب ہوگی اور آپ کے ساتھ ہجتنی بھی زیادہ جہالت ونادانی کی جائے گی آپ اس قدر زیادہ نرم و برد ہار ہوں گئے''۔

میں کسی حیلیہ بہاند کی خلاش میں رہنا تھا؛ تا کہ ہیں کسی طرح آپ کی حکم و بردیاری اور نادانی وجہالت کا مشاہدہ قریب سے کرسکوں۔

میں ای تاک میں تھا کہ ایک روز رسول اکرم میٹے گئے اینے گھرے نگلے۔ آپ کے ہمراہ حضرت علی بن ابی طالب رٹائٹ بھی شھے۔ استے میں ایک آدی اوٹٹی پر سوار ہو کر آیا جو کہ و کیھنے میں بدولگ رہا تھا۔ وہ عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول! فلاں بہتی سے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ گر انہیں خشک سالی نے آ گھیزا ہے جس کی وجہ سے وہ انتہائی پر بیٹائی واضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ مناسب سجھیں تو بچھ غلہ وغیرہ ان کے پاس واضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ مناسب سجھیں تو بچھ غلہ وغیرہ ان کے پاس سیجھیں تو بچھ غلہ وغیرہ ان کے پاس

اس ونت رسول اكرم م الطيئية كے ياس كوئى چيز موجود تيس تقى جس سے آب اس بدوكى

فرمائش پوری کرتے۔ چنانچہ میں (زید بن سعنہ بڑائٹ) آپ مٹھائی کے قریب آیا اور یہ تجویز پیش کی: اے محمد! اگر آپ مناسب سمجیس تو ہنو فلاں کے باغ سے متعین مقدار میں پہلے تھجوریں ایک مقررہ مدت کے لیے مجھ سے آج دیں۔ رسول اکرم مٹھائیل نے فرمایا:

'''نیس آسے یہود کے بھائی! میں کی کے باغ کا نام ٹیس لول گا؛ البت میں تم ہے متعین مقدار میں مجھوری ایک مقررہ وقت کے سلیے بیچنا ہوں (اور تم مجھے اس کے عوض رقم ویدو)'' میں نے کہا: کوئی بات ٹیس ۔ چنانچہ آپ میٹھ کیٹا نے مجھ سے تیج ممل کر کی اور میں نے آپ میٹھ کیٹا کوئی (80) ویناروے دیا۔

حضرت زید بن سعند ڈائٹ بیان کرتے ہیں: ابھی اس قرض کی ادائیگی ہیں وہ تین ون باتی ہے کہ رسول اکرم مضافیقیا ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے۔ آپ یشافیقیا کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عمان ڈائیڈ کے علاوہ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی ساتھ حضرت آپ مطافیقیا نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو ہیں آپ کے قریب آیا اور آپ کے گریبان کی چاورزور ہے پکڑ کر آپ کی طرف خضینا کی اور ترش روئی ہے ویکھا اور کہنے لگا:
''الا تَفْصِنی یَا مُحَمَّدُ حَقِّی ۱۶ فَوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

''مجد! کیاتم میراحق ادائمیں کرد گے؟! الله کی تم! میں خوب انچی طرح جانتا ہوں کہ تم بنوعبدالمطلب قرض کی ادائیگ میں بڑے نال مطول سے کام لیتے ہو!!''۔

بيه سنت الى عمر بن خطاب ولاتلوز كا بإروكرم موكيا وخووز يد بن سعند ولاتوز كا بيان ب:

"فَنَظُرْتُ إِلَى عُمَرَ وَعَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجُهِهِ".

''میں نے حفترت عمر جھاؤٹ کی طرف و یکھا کہ ان کی دونوں آ تکھیں (عصہ ہے) ان کے چبرے میں گردش کر رہی تھیں''۔

يُتر حضرت عمر مَنْ تَنْ حُومًا بهوك!

"أَىٰ عَدُوَّ اللَّهِ! أَتَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ مَا أَسْمَعُ! فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ! لَوْ لاَ مَا أَحَاذِرُ فَوْتَهُ لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي رَأْسَكَ".

"اے اللہ کے دعمن! تم رسول اللہ طلط آنا کو یہ گنتاخ آمیز جلے کہدرہے ہو، جبکہ میں اس رہا ہوں؟! فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ طلط آنا کوحق دے کر مبعوث کیا ہے! اگر جھے آپ مطلط آنے کے عصد ہونے کا خدشہ ٹیس ہوتا تو ابھی اور اس وقت اپنی تلوار سے حیرا سرتن سے جدا کر دیتا!!"۔

رسول اکرم ملطیکی آیا پورے اطمینان سے حضرت عمر بن خطاب بڑھٹا کی طرف دیکھ رہے تھے اور مسکال مجرر ہے تھے۔ پھرآپ مطیکی آئے ارشاو فرمایا:

" يَا عُمَرًا أَنَا وَهُوَ إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ أَحُوَجُ؛ أَنْ تَأْمُوهُ بِحُسْنِ الاقْيَضَاءِ وَتَأْمُرَنِي بِحُسْنِ القَصَاءِ، إِذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرًا فَاقْضِهِ حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَناعاً مَكَانَ مَا رَوَّعْنَهُ".

''عمر! میں اور بیر (یہودی) اس وقت تم سے کسی دوسر نیابات کے زیاوہ ضرور تمند ہتے ؛ وہ

یہ کہتم اس کو کہتے کہ وہ اپنا قرض عمدہ طریقے سے طلب کرے، اور مجھ سے کہتے کہ میں او چھے

ڈھنگ سے اس کا قرض ادا کر دول بہر حال تم اس کو لے کر جاؤ اور اس کا حق اوا کر دو،
اور ہال، تم نے جو اس کو ڈرایا دھمکایا ہے اس کے بدلے میں اسے میں صاع محجور ( تقریباً
پچاس کو) زیادہ دے دینا''۔

زید بن سعنہ طالع کہتے ہیں: پھر عمر بن خطاب طالع مجھے لے کر گھے اور میرا قرض اوا کیا اور زیادہ دیا۔ چنا نچیر میں نے اس کے بعد اسلام قبول کر لیا()۔

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة (۱۸٤۱)، البيهقي (۲/۲۹)، الحاكم (۲/۲۳)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يحرحاد قال الهيشمي (۲٤٠/۸): رواد الطبراني (۱۵۷)، ورجاله ثقات، كنزالعمال (۵۰۰۰).

#### رپه خون دفن کر دو!

سفينه بناتَنَا بيان كرتے بين كه ايك مرتبه دسول اكرم طَنْتَ بَيْنَ لَنَوانَى اور فرما يَا: "حُدُهُ هَذَا الدَّمَ فَادْفَنَهُ مِنَ الدَّوَاتِ وَالطَّيْرِ وَالنَّاسِ".

'' یہ خون لے جا کرلوگول اور چرندوں پرندول سے چھپا کروڈن کر دو''۔

میں نے رسول اکرم منظر کیا ہے خون لے لیا اور جیپ کر پی گیا۔ پھر آ کر آپ نظر آیا! سے بیان کیا تو آپ ہنس پڑے (۱)۔

حصرت عبد الله بن زبیر بنظ کے متعلق بھی میہ دارد ہے کہ انہوں نے بھی ایک مرحبہ رسول اکرم ﷺ کا خون بی نیا تھا۔ ایک مرحبہ بی کریم ﷺ نے سینگی لگوائی اور خون انہیں دے کرفر مایا:

"يًا عَبُّدَ اللَّهِ إِلَّهُمَبِّ بِهَدًا الدَّم فَأَهْرِقُّهُ حَيثُ لاَ يَرَاكَ أَحَدٌ".

'' سبداللہ! اس خون کو کے جا وَاوراْسے اُلِی جَلّہ بہا وہ جہال شہیں کو کی شہر کیے سکے''۔ عبداللہ (اللہ فائن خون کے کر گئے اور جب رسول اگرم مِشْنَاتِیْنِ کی تظروں سے اوجھل ہو گئے اتو اسے فی لیار جب وائیس آئے تو آپ مِشْنَاتِیْنِ نے اپوچھا:

"يَا غَبْدَ اللَّهِ! مَا صَنَعْتَ بِالدُّمِ؟".

"عبداللدائم في خون كاكياكيا؟"-

انہوں نے عرض کیا:

"جَعَلْتُهُ فِي أَخْفَى مَكَانِ عَلِمْتُ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَى التَّاسِ!!".

ر ۱<sub>۱) سی</sub>تی نے مجمع الزوائد (۱/۱۷) من کہا ہے کہ اے طبرانی (۱۳۳۳) اور برار (۱۳۳۵) نے روایت بہا \_ رحمراس میں رسل اگرم نظامیج کے ہنتے کا ذکر تین ہے) اور طبرانی کے رجال اُقتد ایل۔

''میں نے اسے الیمی عبگہ جھیا دی ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھول سے بالکل پوشیدہ ہے!!''۔

آبِ طِنْفَوْتِهِ نِهِ فَرِمالِا:

"لَعَلَكَ شَرِبْتُهُ!".

"شايد كرتم في الماب".

انہوں نے عرض کیا: ہاں وآپ درست فرمار ہے ہیں۔

آپ مشکون نے فرمایا:

"فَلِمَ شَرِبْتَ الدَّمَ؟ وَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ! وَوَيْلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ!".

''تم نے یہ خوان کیوں پی لیا؟ لوگوں کوتم ہے ویل ہواور تہمارے لیے لوگوں ہے ویل ''ا۔

ابوعاصم كَتِيعَ بين: عبدالله بن زبير كَلْقِهَا كَي تُوت كاراز اي خون كوسمجها جاتا قها(١)\_

<sup>(</sup>١) الإصابة لابن حجر (٢٠٠٠)، وانظر الحديث أيضاً في مجمع الزوائد للهيشس (٢٠٠١)، وقال: رواه الطبراني والبزار (٢٤٣٦) بالعنصار، ووجال البزار رحال الصحيح غير حنيد بن القاسم وهو ثقة. وابن حال (٥/٥١٥)، وسير أعلام البلاء (٣٦٦/٣)، وحلية الأولياء (١/٠٣٣).

## بچوں کی بیعت!

ہشام بن عروہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن جعفر بڑائیڈ نے رسول اکرم ﷺ ہے اس وقت بیعت کی جب ان دونوں کی عمر سات سال کی تھی۔ جب رسول اکرم ﷺ نے آئیس ویکھا تومسکرانے گے اور اپنا ہاتھ بھیل دیا اور ان دونوں ہے بیعت لی (۱)۔

حافظ ابن هجر مين ني اور من الله بن جمع الله بن جعفر، عبدالله بن المحمد عبدالله بن المجروب الله بن المحمد عبدالله بن جعفوان شاب من خصوت عبدالله بن جعفر، عبدالله بن المرم طفظة في خدمت عب زايا هيا تأكه وه آپ سے بيت كر ليس اور الن كوآپ كى بركت لگ جائے اور منتقبل ميں ان كا ذكر فير بور چنا نچه انبيل آپ بين آيا أخ كر ما سنے بيش كيا گيا۔ وه آپ كے سامنے ميں ان كا ذكر فير بور چنا نچه انبيل آپ بين ميں سب سے بہلے عبدالله بن زبير بين آبا آپ سے بيت آئے ميں أب سے بيت ميدالله بن زبير بين آبا آپ سے بيعت آئے ميں أبيه اور فر مايا:

'' ' بیا ہے ایس کا بیٹا ہے (مفہوم میہ ہے کہ اس کے اندر باپ جیسی صفات ہیں )''۔

<sup>(</sup>١) الإصابة لابن حيجر (٤٧٠٠).

## میں نے ایک دعا چھیا رکھی ہے!

عبدالرحمٰن بن ابی عقیل می نظر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقد کے ساتھ رسول اکرم میں نیک خدمت میں آیا۔ ہم لوگوں نے اپنی سوار بال آپ الشیکی آئے دروازے کے سامنے میں آیا۔ ہم لوگ آئے تورسول اکرم میں تین میں میں ہوئے آئے ورواز اور میں میں نظروں میں نہیں تھا، مگر جب ہم لوگ آپ سیکی آئے باس سے والی ہوئے تو آپ ماری نظروں میں نہیں تھا، مگر جب ہم لوگ آپ سیکی آئے باس سے والی ہوئے تو آپ سے زیاوہ محبوب ہماری نگا ہول میں کوئی اور نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ آئے والے لوگول میں سے ایک آ دی نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ میں کی آئے اپنے پروردگار سے حصرت سے ایک آدی ہے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ میں کی آئے اپنے ہروردگار سے حصرت سے ایک آدی ہے اپنے میں باوشا ہت تیں ما تھی؟

بيان كررسول اكرم ينظيفي بنسل دي اور فرمايا:

"فَلَعَلَّ لِصَاحِبِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَقْصَلُ مِنْ مُلَكِ سُلَيْمَانَ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثَ نَبِيًّا إِلَّا أَعْطَاهُ دَعْوَةٌ، مِنْهُمْ مَنِ اتَّخَذَ بِهَا دُنْيَاهُ فَأَعْطِيهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ دَعَا بِهَا عَلَى قَوْمِهِ إِذَا عَصَوْهُ فَأَهْلِكُوا بِهَا، وَإِنَّ اللَّهُ أَعْطَائِي دَعْوَةٌ فَاخْتَبَأْتُهَا عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ".

'' شاید کرتمہارے ساتھی (خود آپ بیش آتی ) کے لیے اللہ کے بزر یک سلیمان بیٹھ آئی کے اللہ کے بزر کیک سلیمان بیٹھ آئی کے ایک افضل چیز رکھی ہوئی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبحوث کیا اسے ایک ایس دعا عنابیت فرما کی جونٹر ورقبول کی جانے وائی تھی۔ ان انبیاۓ کرام بیٹھ بیس سے بعض نے تو اس دنیاۓ کرام بیٹھ بیس سے بعض نے تو اس دنیاۓ کرام بیٹھ بیس سے بعض نے آپی تو م کی اس دنیا کے لیے اس دعا کو استعال کرلیا اور ان کی وعا قبول ہوئی ، اور بعض نے آپی تو م کی سرشی و تمروا ورا بی : فرمانی کی وجہ ہے اس دعا کو بدرعا کے طور پر استعال کیا ، جس کے سب ان کی تو م ہلاک ویر باد ہوئی ۔ گھر بیجھے جو تبول ہونے والی دعا اللہ اتحالیٰ نے دے رکھی ہے ،

12

میں نے اسے ایسے پروردگار بن کے پاس چھپارگئی ہے۔ اس دعا کو میں قیامت کے دن ابنی امت کی شفاعت کے لیے استعال کروں گا''(۱)۔

اور اين عباس تُلَيُّهُ كَى الكِ روايت مِن رسول اكرم طِنْهَ آلِمُ مِن الفاظ آئے يون. ".... وَ أَغْطِيتُ الشَّفَاعَةَ فَأَخَرْتُهَا الْأُمْتِي، فَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ لا يُشُرِكُ ماللَّه شَنْهُ".

''…اور مجھے شفاعت عطا ہوئی ہے جس کو میں نے اپنی امت کے لیے رکھ جھوڑی ہے۔ جو کہ میری امت کے ہراس فخص کونصیب ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کیا ہوگا''(۲)۔

 <sup>(</sup>۱) محمع الزوائد للهيئمي (۲۷۱/۱۰)، وقال: رواه انطيراني والبزار (۲۹۹۹)، ورجالهما ثقات،
 وقال الأثباني في تحقيق كتاب السنة (۲۶۹): حديث صحيح، وانظر أيضاً ابن خزيمة (۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) محمع الزوائد للهيشمي (١٠/ ٣٧١)، وقال: رواه البزار (٣٤٦٠) بإسنادين حسنين.

### جانور پر بھی قصاص!

حضرت ابوؤر ڈٹائڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ملطیقینی بیٹے ہوئے متھ اور وو بکر یاں لڑ رہی تھیں۔ اتنے ہیں ایک بکری نے دوسری بکری کو زور سے سینگ مار کر اسے زخی کر دیا۔ یہ دیکھ کررسول اکرم ملطی تیانی کہنسی آگئی۔

پوچھا گیا: کس بات ہے آپ بنس پڑے اے اللہ کے رسول؟!

آپ ﷺ نے ارشاد فرمالیا:

"عَجِبْتُ لَهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُقَادَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

'' مجھے اس مارنے والی بکری ہے تعجب ہوا ہتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جان ہے! قیامت کے دن ضرور اس مارنے والی بکری ہے (مار کھانے والی بکری کے لیے ) قصاس ل حائے گا''()۔

اور منج مسلم کی ایک روایت میں حضرت ابو ہرریہ بٹائٹا سے مروی ہے کہ رسول اکرم منظم کا ارشاد فرماما:

"لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يُومَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاقِ الْقَرْنَاءِ". " قيامت كے روزتم توگول سے ضرور صاحب فق كا فق ليا جائے گا۔ يہاں تك كه بے سينگ والى بكرى كے ليے سينگ والى بكرى سے تصاص ليا جائے گا" (٢) -

<sup>(</sup>١) أحمد (٩/٧٣)، وقال الأرنؤوط: حديث حسن. وأخرجه البزار (١٩٤/٣)، رقم (٢٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب البر والصلة والآهاب، باب تحريم الظلم (٢٥٨٢).

## رسول اكرم طفي عليم كابييتاب يبينے والى خاتون!

حضرت ام ایمن فاتھ میان کرتی ہیں کہ ایک دن نی کریم الطفیقی رات کو نیند سے بیدار ہوسے اور گھر کے کونے ہیں رکھی ہوئی ایک صرافی میں بیٹاب کیا۔ ای رات جب میری نیند ہوشیار ہوئی تو جھے شدید پیاس گلی ہوئی تھی۔ چنانچہ میں گلی اور کونے میں رکھی ہوئی اس مراحی میں یانی سمجھ کریں گئی۔ ضبح ہوئی تو نی کریم مطفیقیا نے یوچھا:

"يًا أُمَّ أَيْمَنُ! قُومِي إِلَى تِلْكَ الفَخَارَةِ فَأَهْرِيقِي مَا فِيهَا".

''ام ایمن! جاؤاوراس صراحی کے اندر جو کچھ ہے اے بہا وو''۔

میں نے عرض کیا: اللہ کی تتم! میں نے جو یجھ صراحی میں تعاوہ نی لیا ہے۔

بیس کررسول ا کرم منتظر این بنس بڑے میں اور ایک کدآپ کی دوڑھیں نظر آئے گئیں اور

پھر ارشاد فر مايا:

"أَمَا إِنَّكِ لَا يَفْجَعُ بَطُنُكِ يَعْدَهُ أَيْدًا".

''اب اس کے بعد تیرا پیٹ بھی بھی بیارٹیس ہوگا''<sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (٢/٤) ٢٢)، السيرة الحلية (٢/٥١٥) طبع دار المعرفة، الطبراني في الكبير (٨٩/٢٥)، وقال النيلمي في مجمع الزوائد (٢٧٢/٨): وليه أبو مالك النجمي وهو ضعيف.

# يه كيسے ہو مانا ہے جبكه كہا جا چكا؟!

عقبہ بن حارث بڑٹٹ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک کالی کلوٹی عورت آئی اور کہنے گئی: میں نے تم کو بھی اور تمہاری بیوی کو بھی دودھ بلایا ہے۔

۔ جب عقبہ بن حارث ٹاٹھ نے اس بات کا تذکرہ رسول اکرم بیٹی کیٹی سے کیا تو آپ نے ان سے مند پھیرلیا اور مسکرانے گ۔ پھرار شادفر ایا:

"كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟!".

'' یہ کیسے ہوسکتا ہے ( کہ اب تم اور تمہاری میوی ایک ساتھ رہو)، جَبکہ کہا جا چکا ( کہ تم اور تبہاری بیوی رضا می بھائی بہن ہو)؟!''(<sup>()</sup>۔

بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ عقبہ بن حارث انٹٹؤ نے ابواہاب بن عربیز کی صاحبر ادی ہے شادی کی۔ ( کیچھ ونوں بعد ) ایک عورت آئی اور اس نے بتایا کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دورھ پلایا ہے۔

بيمن كرعفيد بن حارث الكفظ كمن علك

"مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرُ تِنِي".

'' بھے تہیں معلوم سے کہ واقعی تم نے مجھے دورہ بلایا ہے اور نہتم نے مجھے بتایا ہی ہے''۔ پھر عقبہ بن حارث بڑاٹھ کہ سے سوار ہو کر مدینہ منورہ نبی کریم میٹھی تیا ہی خدمت میں بہتے اور مسئلہ دریافت کیا۔ آ ہے میٹھی کیا نے ان کی بات من کر وہی بات فرمائی:

'' پیرکیے۔ ہوسکتا ہے ، بہد کہا جاچکا ( کرتم اور تمہاری بیوی رضا تی بھائی بہن ہو)؟! <sup>(۳)</sup>''

<sup>(</sup>١) بخارى: كتاب البيوغ، باب تفسير المشتبهات (٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٢) بخارى: كتاب العام، باب الرحلة في المسئلة النازلة وتعليم أهله (٨٨).

## اے محمد! بیکون ہے؟

قریش کمہ نے حدیبہ کے موقع پر عردہ بن مسعود تعفی بڑات کو اپنا نمایندہ بنا کر رسول اکرم بطنے آئی کی خدمت بیں ردانہ کیا (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے بتھے)، تا کہ وہ آپ بطنے آئی کی خدمت بیں ردانہ کیا (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے سے منع کر دیں۔ آپ بطنے آئی کی طاقت وقوت کے بل بوتے پر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیں۔ چنا نجہ وہ مکہ سے نکل کر حدیبہ بیں رسول اگرم بطنے آئی کے پاس آئے اور آپ کے سامنے بیٹے گئے۔ پھر کہنے گئے:

"یَا مُحَمَّدُا أَجَمَعْتَ أَوْشَابَ النَّاسِ ثُمَّ جِنْتَ بِهِمْ إِلَى بَیْطَیْدَکَ لِتَفَطَّهَا بِهِمْ؟".
"ای مُحَمَّدُا آپ مختلف لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے خاندان والوں کوہس نہیں کرنے آنے ہیں؟"۔
بیر قریش ہیں جو اپنی دودھ والی اونٹیوں ، عورتوں اور بچوں کے ساتھ نظے ہیں۔ انہوں نے چیتوں کے جڑے ہیں۔ انہوں نے چیتوں کے جڑے ہیں کہ آپ نے چیتوں کے جڑے ہیں دکھا ہے کہ آپ طاقت وقوت کے بل ہوتے پر (زبردی) ہرگز ہرگز کم کرمدین واغل نہیں ہو سکتے۔

پھر عرود بن مسعود ناتھائے صحابہ کرام ٹانگٹا کی طرف اشارہ کر کے کہا:

"وَأَيْمُ اللَّهِ لَكَأَنِّي بِهَوْلاَءِ قَدِ انْكَشَفُوا عَنُكَ غَدًا".

''الله كانتم الين سجمتا مول كهكل ك دن بيلوگ آپ ك پاس سے مث جا كيں گئے'۔ بير سفتے مى معفرت الوكمر نفائظ جورسول اكرم ما الفيكائيم كے بيتي مى شقى بول پڑے: ''اُمضض بَظَرَ اللاّتِ، أَنْحُنُ نَنْكَشِفُ عَنْهُ؟''

''(چل ہٹ!) جا کر اپنی لات (مشرکین کی مؤنث معبود) کی شرمگاد جائے! کیا ہم لوگ آپ بیشنی کی اردگرد ہے ( آپ کواکیلا چھوڑ کر ) ہٹ جا کیں گے؟''۔ عردہ بن مسعود تقفی مثاثلا کہنے لگے: اے تھرا پیکون ہے؟

آب منظمة ن فرمايا:

"هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ".

"ميرابوقافه كي بيني أر

عروه بن مسعود ثقفي رَالْدُ كِهِ لِكَهِ

"أَمًا وَاللَّهِ! لَوْلاَ يَدُ كَانَتْ لُكَ عِنْدِي لَكَافَأْتُكَ بِهَا، وَلَكِنْ هَذِهِ بِهَا".

''الله کی قتم! اگر میرے اوپر تمہارا احسان نہ ہوتا تو ضرور تمہارے اس جملے کا بدلہ انجمی وے ویتا، مگر به گستاخ آمیز جملہ اس احسان کا بدلہ ہی سمجھو''۔

یہ واضح رہے کہ حضرت ابو بکر ٹائٹڑ نے عردہ بن مسعود تُفقِی ٹائٹڑ کے قرض کی ادائیگی کے لیے ان کا تعاون کیا تھا۔

اس کے بعد عروہ بن مسعود ٹاٹٹڈ بات بات میں رسول اکرم منظیقیٹم کی داڑھی کو ہاتھ سے چھونے گئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹٹ رسول اکرم منظیقیٹم کے سر کے بیاس بن کھڑے سے اور جنگ بوشاک بہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے عروہ بن مسعود ڈاٹٹڈ کی میر حکت دبھی کہ وہ بار بارا ہے ہاتھ سے رسول اکرم منظیقیٹم کی داڑھی چھورہے ہیں تو وہ عروہ بن مسعود ڈاٹٹڈ کے باتھ پر مارنے گئے ادر کہنے گئے:

"المُحْفُفْ يَدَكَ عَنْ وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ أَنْ لاَ تَصِلَ إِلَيْكَ!!". "ابنا باتھ رسول اکرم مِنْ اَلَّهِ مَنْ الْور سے دور اللہ ورنہ تیرا باتھ ( کاٹ کررکھ دول گا اور پھردہ دوبارہ تیری طرف) والیس ٹیس ہوگا!!"۔

> عروہ بن مسعود بڑائی یہ دیکھ کر کہنے گئے: حیراناس ہو! کتنا سخت مزاج ہے تو؟! ادھررسول اکرم میلنے بھی مسکرانے گئے۔

عروہ بن مسعود تالیو نے او جھا: بیکون ہے اے محد!؟

آبِ مِنْ اللَّهِ اللهِ

"هَذَا ابْنُ أَخِيكَ المُغِيرَةُ بْنَ شُعْبَةً".

'' یہ تیرے بھائی کا بیٹا مغیرہ بن شعبہ ہے'۔

[عرزہ بن مسعود رکانٹ مغیرہ بن شعبہ رُلُٹُؤ کے والد کے چھا تھے ( گو وہ رشتہ میں مغیرہ بن شعبہ کے دادا ہوئے)۔ چونکہ مغیرہ رکانٹ جنگی لباس بہتے ہوئے تھے اس لیے عروہ رکانٹو انہیں نہیں بہیان سکے تھے]۔

بيان كرعروه بن مسعود ظافظ كيني لكية

"أَىٰ غُدَرُ، وَهَلَ غَسَلْتُ سَوْأَتَكَ إِلَّا بِالْأَمْسِ؟!"

''اے غدار اور بے وفا! میں نے کل ہی تو حیری شرمگاہ دھو کی ہے؟!''۔

یہ بات عروہ نٹائٹڈ نے اس لیے کہی کیونکہ مغیرہ ٹائٹڈ نے اسلام قبول کرنے ہے قبل تقیقت کے قبیلۂ بنی مالک کے تیرہ آ ومیوں کوئٹل کیا تھا۔ چنانچہ مقتولین اور مغیرہ ٹائٹڈ کے خاندان کے لوگوں کے درمیان کشکش ہوگئی اور دونوں طرف کے لوگ بھڑک اٹھے ہتھے۔اس معاسلے کو رفع دفع کرنے کے لیے عروہ بن مسعود ٹائٹڈ نے مقتولین کو تیرہ دیتیں دی تھیں جب کہیں جا کر یہ کشکش اور لڑائی ختم ہوئی تھی (۱)۔

<sup>(</sup>١) سبرة ابن هشام (٣٤٢/٣)، وانظر أيضاً: مسند أحمد (٣٢٩/٤).

# بسم الله کی برکت

حضرت امیہ بن مخفی ہونٹن بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اگرم طفی آیا ہیں ہوئے تھے اور ایک آدمی آپ کے پاس کھانا کھا رہا تھا۔اس نے ہم اللہ نہیں کیا ہوا تھا۔ جب کھائے سے صرف ایک لقمہ ہی یاتی رہ گیا تو اس نے وولقہ منہ میں ڈالنے ہوئے کہا: "بسنسم اللّٰہِ أَوَّ لَهُ وَآجِزَهُ".

''میں اللہ کے نام ہے شروع کرتا ہوں؛ ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی''۔

ريان كرنبي كريم الشيئي منتشف سلكه اورارشاوفرمايا:

"مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهَ عَزُّ وَجَلَّ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْيِهِ".

'' شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں برابر کا شریک تھا، گر جب اس نے اللہ تعالیٰ کا ''م لیا تو شیطان نے جو پچھ کھایا تھا دوسب نے کر دیا''(۱)۔

ا كِيك دوسرى روايت مِن عائشَ فَيُنَّات مروى سِهِ كَدرسول اكرم يَنْظَيَّرَ اللهُ السَّاد فراليا: "إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُو السَّمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِى أَنْ يَذْكُو السُّمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوْلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسُمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ".

''جب تم میں ہے کوئی کھانا تناول کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لے، اگر کھانا شروع کرتے وفت بھول جائے تو یاد آنے پر یہ کہے: پینسیم اللَّهِ أُوَّلَهُ وَ آجِوَهُ (لِیعَیٰ میں اللّٰہ کے نام ہے شروع کرتا ہوں؛ ایندا میں بھی اور انتہا میں بھی )''(۲)۔

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۳۷۲۸)، أحمد (۱/۲۳۵)، النسائي في الكبرى (۲۷۵۸)، الطبراني (۱۵۵۸)، الحاكم (۱۸/۶) وقال: صحيح الإسناد، وصححه الإلباني بشواهده في الإرواء (۱۹۳۵). (۲) [صحيح] أبوداود (۲۷۱۷)، أحمد (۱۴۲/۱)، دارمي (۱۴۴۱)، ابن ماحه (۲۲۲۱)، ابن حيال (۱۴۶۱)، بيپقي (۲۷۲۷).

#### إيهود بول كاحيله

حضرت عبداللہ بن عمباس بُڑھ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول اکرم طفی ﷺ رکن بمانی کے باس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ طفی کیٹی نے یکا کیک اپنی نگاہ آسان کی طرف اٹھائی اور ہنس پڑے اور بھرارشاوفر مایا:

" لَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا ثَل)، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّكُومَ فَيَاعُوهَا وَأَكَلُوا - أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكُلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ".

''الله تعالی یہودیوں پر لعنت کرے (ہے بات آپ ﷺ نے تین وقعہ دہرائی)، الله تعالیٰ نے ان پر چر لیا کوحرام قرار دیا تھا، گرانہوں نے (حیلہ بہانہ کر کے) چر بی ﷺ کر اس کی قیمت کھانا شروع کر دیا؛ طالانکہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے لیے کسی چیز کا کھانا حرام کرتا ہے تو اس پر اس کی قیمت بھی حرام قرار دیتا ہے''(ا)۔

رسول اکرم منظور کو بہود یوں کے شلے بہانے سے تعجب ہوا اور آپ کو بہن آئی (۴)۔

 <sup>(</sup>۱) [صحیح] أبوداود: الإجارة، في ثمن الخمر (۳٤۸۸)، السنن الكبرى للبيهفي (۱۳/۱).
 أحمد (۲۲۷/۱)، رقم (۲۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) فقح الباوي (٤ /٥٠٠٥)، طبع داو السلام، الرياض.

# جب زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی!

ابوسعيد فدرى الخافظ بيان كرت بين كدرسول اكرم مِنْ آلِيَا فَ الكِ مرتبدارشاد قرمايا: " فَكُونُ الْأَرْصُ يَوْمُ القِيَامَةِ خُبُوّةٌ وَاحِدَةُ يَكُفُوهَا المَجَبَّارُ بِبَدِهِ كَمَا يَكُفُأُ الْ أَحَدُكُمْ خُبُوْتَهُ فِي السَّفَر نُوُلاً لأهل المَجَنَّةِ".

''قیامت کے ون زمین ایک رول کی مانند کہوجائے گی جے اللہ تعالیٰ اہل جنت کی میز بالی کے لیے اپنے ہاتھ سے النے پلنے گا جس طرح تم میں کا کوئی وسترخوان برروٹی اللہ پلٹتا ہے''۔ استے میں ایک یہودی آیا اور کہنے لگا: ابوالقاسم! رحمٰن آپ پر برکت کی ہارش کرے ، کیا میں آپ کو قیامت کے دن اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت کی خبر نہ دوں؟ رسول اکرم میضے کی نے فرمایا: ''ہاں ، بناؤ''۔

یہودی کینے لگا: (قیامت کے دن) ساری زمین ایک ردنی کی طرح ہو جائے گی اور وہ میمی وہی ہات بتانے لگا جو نبی کریم میشے آتیا ہے بتائی تھی۔

۔ اس کی بات من کر رسول اکرم منطقاتیات نے ہماری طرف دیکھا اور پھر ہنس پڑے جس ہے آپ کے اگلے دانت وکھائی وینے لگے۔

پھراس میہودی نے کہا: کیا میں آپ کوائی جنت کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ منظومی نے فرمایہ: ''ہاں بتاؤ''۔ میہودی نے کہا: جنتیوں کا سالن بالام اور نون ہے۔صحابہ کرام بخائش نے بوچھا: یہ کیا چیز ہے؟ میہودی نے بتایا: تیل اور مچھلی، جس کی کیجی کے ساتھ زائد چربی کے جصے کوستر ہزارآ دمی کھا کیں گے (ا)۔

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار، باب نزل أهل الحنة (٢٧٩٢)، بحاري (٢٠٥٠).

# يہودى عالم كى بات سے آپ طفي الله كى بنى

حضرت عبدالله بن مسعود رفائظ بیان کرتے ہیں که بیودیوں کا ایک عالم رسول اکرم یضی آیا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: اے محمر! ہم لوگ توریت میں بید لکھا ہوا پاتے ہیں کہ (تیامت کے دن) اللہ تعالی اپنی ایک انگلی پر آسانوں کو، ایک انگلی پر زمینوں کو، ایک انگلی پر درختوں کو، ایک انگلی پر پانی اور مٹی کو، اور ایک انگلی پر ساری مخلوفات کور کھ لے گا اور فرمائے گا: "أَنَّ المَلِکُ".

''میں بادشاہ ہوں (آج کون ہے جس کا کوئی تئم میرے سامنے چل سکے؟)''۔ انٹا سنٹا تھا کہ نبی کریم ﷺ اس بیودی کے قول کی تقید اِن کے طور پر کھلکھیلا کر جسس پڑے بیہاں تک کہ آپ کے اسکلے دانت نظر آنے سگے۔ پھر آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی علاوت کی:

﴿ وَمَاقَدَرُوا اللَّهَ حَتَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويًاتُ بِيَمِينِهِ سُيْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ مَطُويًاتُ بِيَمِينِهِ سُيْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

''اور ان (یہووی) لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی جاہیے تھی نہیں گی۔ ساری زبین قیامت کے دن اس کی مٹھی بیس ہوگی اور تمام آسان اس کے داہنے ہاتھ بیس کیلئے ہوئے ہوں گے، وہ پاک اور برتر ہے ہراس چیز سے جھے لوگ اس کا شریک بنا کیں''(ا)۔
سررةالرم: ۲۵

<sup>(</sup>۱) بخاری (۲۸۱۱ ،۷۶۱ ،۷۲۵۱ ،۷۲۱۲) مسلم (۲۷۸۱).

## تحقيم كرفتار نهيس كياجا سكتا!

حضرت عمر بن خطاب ولائنڈ کے آ زاد کردہ غلام زید بن اسلم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدی نے حضرت حذیقہ ڈٹائٹز سے کہا:

"يَا حُلَيْفَةُ إِنَصْكُو إِلَى اللَّهِ صَحْبَتَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، أَدُرَكُتُمُوهُ وَلَمْ نُدُرِكُهُ، وَرَأَيْتُمُوهُ وَلَمْ نُدُرِكُهُ، وَرَأَيْتُمُوهُ وَلَمْ نَوَهُ"

''اے حذیفہ! ہمیں اللہ تعالیٰ سے بید شکوہ تو رہے گا ہی کہ آپ لوگوں کو رسول اکرم طفتہ آلئے کی صحبت تصیب ہوئی (جبکہ ہم اس شرف سے محروم رہے)، آپ نوگوں نے نبی کریم طفتہ آلئے کو بایا جبکہ ہم نہیں یا سکے، اور آپ لوگوں نے انہیں دیکھا جبکہ ہم لوگ اس شرف سے بھی محروم رہے'۔

حضرت حذیقہ ٹائٹ کینے گے جمہیں یہ شکوہ ہے اور جمیں اللہ تعالیٰ سے بیہ شکوہ ہے کہ تم

لوگ رسول اکرم بلٹے گئی کو دیکھے بغیران پر ایمان لائے (جبکہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے

دیکھ کر ایمان لائے اور ہم اس شرف سے محروم رہے )، اللہ کی تم ! اے بیرے بھائی کے

بیٹے! ہمیں نہیں معلوم کہ اگرتم رسول اکرم بیٹے گئی کو پاتے تو کیا کرتے (ایمان بھی لاتے یا

مشرکین کی طرح آپ بلٹے گئی کی وجوت کو تھ کہ اور بارش والی اندھیری رات میں رسول اکرم

جب ہم لوگ خندق کے دن ایک شدید سردی اور بارش والی اندھیری رات میں رسول اکرم

بلٹے گئی کے ہمراہ تھے، اور اوھر ابوسفیان طائن (جو اس وقت مشرک ہی تھے) اپنے لاؤ لئنگر

کے ساتھ (ہم مسلمانوں سے مقابلہ آرائی کے لیے) میدان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔

اس وقت رسول اکرم مطاقی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا:

"مَنْ رَجُلِ يَذْهَبُ فَيَجِيءُ لَنَا عِلْمَ القَوْمِ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةُ".

'' کون آ دمی جا کر ہمارے مقابلے میں آئے ہوئے لوگوں کی خبر ہمارے پاس لائے گا اوراللہ تعالی اے اس کام کی انجام وہی کے بدلے میں جنت میں داخل فرمائے گا''۔

ہم لوگوں میں ہے کوئی بھی آ دمی رسول ا کرم مِشْطِیکینے کا جواب نہیں دیا۔

آپ مِنْ کَتَامِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَوَ بِارُو ارشَادِ فَرَ مَا يَا:

"مَنْ رَجُلِ يَذُهَبُ فَيَعْلَمُ لَنَا عِلْمَ القَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ رَفِيقِي يَزُمُ القِيَاحَةِ".

اللہ کی قتم! اس عظیم پیشکش کوئن کر بھی ہم میں ہے کوئی بھی آ دی وشمنوں کی خبر لانے کو تیار نہیں ہوا ( کیونکہ کڑا کے کی سردی تھی اور وہ بھی بارش والی اند جیری رات )۔ حضرت

ابو بكر وللفظ نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! آپ حذيفه كواس كام كے ليے بينے وين-

رسول أكرم ﷺ نِهَ أواز دني: "مذيفها".

میں نے عرض کیا: میں حاضر خدمت ہوں اے اللہ کے رسول! میرے مال ہاپ آپ یہ قربان ۔ آپ منظ آیا نے یو جھا:

"هَلْ أَنْتُ ذَاهِبٌ".

'' کیاتم (خبرلانے کے لیے) جاؤگے؟''۔

میں نے عرض کیا: اللہ کی متم! بھے میرخوف دامنگیر نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو قمل کر دیا جاؤں گا؛ بلکہ مجھے میہ خدشہ ہے کہ جھے گرفتار کرلیا جائے گا۔

میری بات من کررسول اکرم منتیکی نے فرمایا:

"إِنَّكَ لَنْ تُؤْسَرَ".

' وجمہیں ہرگز گرفتار نین کیا جاسکتا''۔

میں نے عرض کیا: پھر آپ جو جا ہیں جھے تھم کریں اے اللہ کے رسول۔ آپ ﷺ ﷺ نے فرمایا:

''تم مقابلے کے لیے آنے والے مشرکول کے باس جا دُاور ان کے درمیان کھس جاؤ۔ پھر قمر لیش کے لوگوں کے باس جانا اور کہنا: اے قربیش کے لوگو! میہ جو تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے مستعد ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ وہ کل کو شہیں لیکاریں گے اور للكاريں كے اور آواز ديں كے كه كبال جي قريش؟! كبان كئے قريش كے قائدين؟! كبان ہیں سربرآ وردہ لوگ؟! یہ کہہ کرشمہیں لاکاریں گے اورشمہیں آ گے بڑھنے کی وعوت مبارز ت ویں گے؛ چنانچہ جب تم لوگ میدان جنگ میں مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکلو گے تو تم بی سے جنگ ہوگی (اور تمہارے ہی لوگ مارے جا کیں گے جبکہ تمہارے علاوہ لوگ اپنی جان بیما کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے تم مقابلے کے لیے آگے تہ بڑھو)۔ اس کے بعد قبیار تیں والوں کے باس جانا اور کہنا: اے قیس کے لوگوا بیرتمہارے ساتھ آئے والے عاہجے ہیں کہ کل کے دن تمہیں مقابلے کے لیے جوش ولا کمیں گے اور وعوت مبارزت قبول كرنے كوكميں كے اور آواز ديں كے كم كہاں ہيں قبيله قيس كے گھڑ سوار لوگ؟! كہاں گئے جنگیو؟! چنا تحیدوہ تمہیں آ کے بوھائیں کے اور یوں تم ہی لوگوں سے قبال ہوگا (اور تمہارا ہی خون بہے گا جبکہ دومرے لوگ جمہیں بچوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، اس لیےتم مسلمانوں ے مقابلہ نہ کروتو ہی بہتر ہے)''۔

چنانچہ میں جلا اور با کر مقابلے کے لیے آئے والوں کے درمیان میں گھس گیا۔ میں ان کے درمیان پڑی کر ان کے ساتھ آگ تاب لگا اور رسول اکرم میٹیکٹیڈ نے جو پچھے تھم فر مایا تھا اس پڑمل کرنے لگا۔ یہاں تک کہ جب سحر ہونے گی تو زادسٹیان کھڑا ہوا اور کہتے لگا: "لِیَنْظُورٌ کُلُّ رَجُلِ مَنْ جَلِیسُهُ؟" " ہر آ دی اچھی طرح سے دیکھ کے کہ اس کے باز ویس کون ہے؟"۔

میرے ساتھ وشمنوں میں ہے ایک آ دی آگ تاپ رہا تھا۔ میں نے جوٹبی ابوسفیان ک بات سی حصث اپنے باز و والے ساتھی کا ہاتھ بکڑ لیا اس خوف ہے کہ کہیں وہ میرا ہاتھ بکڑ کے بچھ ہے نہ یو تیر میٹنے کہ میں کون ہوں؟! پھر میں نے اس سے پوچھا:

"مَنُ أَنْتَ؟". "مَمْ كون مو؟".

وہ جلدیٰ ہے کہنے لگا: میں فلال کا بیٹا فلال ہوں۔

میں نے کہا: اچھی بات ہے۔

جب من قریب ہونے گی تو ان بوگوں نے پکارا: قریش کے لوگ کہاں ہیں؟ سربر آوردہ

لوگ کہاں گئے؟ یہ غنے ہی قریش کے لوگ کہنے گئے: ارب! وہ بات تو بچ تھی جو گزشتہ رات

ہم نے سن ہے!! پھر قریش نے پکارا: کہاں ہیں ہو کنانہ؟ کہاں ہیں ان کے تیرانداز؟ بیس کر ہو کنانہ ہیں ان کے تیرانداز؟ بیس کر ہو کنانہ ہیں ہی چہ سیکو کیاں ہونے لگیں اور وہ کہنے نگے: ارب! وہ بات تو بچ خابت

ہوئی جو گزشتہ رات ہم تک پینی ہے!! چنانچہ ان کا با ہمی تعاون ٹا کیں ٹا کیل آئی ہو گا اور وہ

ایکہ وسرے سے مخرف ہو گئے۔ ای رات اتفاق ہے الله تعالیٰ نے زور کی آئی ہوگا اور وہ

جس نے ان کے سارے جیموں کو ہم شہر کر دیا اور ان کی ویگوں کو الٹ بیٹ کر رکھ دیا۔

یہاں تک کہ ہیں نے ابوسفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک بندھے ہوئے اونت پر انہیل کر جا

ہیلیں تک کہ ہیں نے ابوسفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک بندھے ہوئے اونت پر انہیل کر جا

ہیلیں تک کہ ہیں نے ابوسفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک بندھے ہوئے اونت پر انہیل کر جا

پھر ہیں رسول اکرم میں کھی آئے گئے کی خدمت میں پہنچ اور آپ کھی کے الوسفیان کے بارے میں رسول اکرم میں کھی کے خدمت میں پہنچ اور آپ میں ہوئے گئے۔ یہاں بارے میں بتانے رکار آپ میں گئے گئے میری ہات سنتے جاتے ستھے۔ یہاں کک کر ہیں نے آپ میں کھی کھی اس کی کھیلیاں و کھی لیں (۱)۔

<sup>(</sup>١) أعيبار الأدكياء لابل الحوزي (٤٤٩ ، ٥)، قار ابن حوم بيروت لبنان.

## پھرتو خیرا تکیہ بڑا کشادہ ہے!

حصرت عدى بن حاتم والنو بيان كرت بين كدجب بيرآيت ازل مولى:

﴿ وَ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْجَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾

"م کھاتے پیتے رہو، بہال تک کہ صبح کا سفیر دھا کہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو

جائے''۔ (البقرة:١٨٧)

تو ہیں نے ایک سفید اور ایک کالا دھا کہ لے کرا پے تکیہ کے پنچے رکھ لیا۔ اور ( رات کو سحری کے دفت اٹھ اٹھے کر ) ویکھنا رہا؛ گر کا لے دھا گے سے سفید دھا گے کی تمیز نہ ہو تکی۔ صبح ہوئی تو رسول اکرم میٹے ہیں کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ میری بات بن کرآپ میٹے تیام میٹنے گئے اور ارشاوفر مایا:

"إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ، إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ"(١)

'' پھر تو تیرا تکیہ بڑا لمباجوڑ ااور کشادہ ہے ، ( بھٹی!) اس سے مراد رات ودن ہیں''۔

اکیک روانیت میں آیا ہے:

"إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبْيَاضُ النَّهَارِ "(٢).

''اس ہے مراد رات کی تاریکی اور دن کا اجالا ہے''۔

فا مکرہ: اس واقعہ ہے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام ڈاگٹاء کس قدر شرق نصوص کی اپنی زندگی میں تطبیق کرتے ہتے!!

<sup>(</sup>١) [صحيح] أبوداود: كتاب الصوم، باب وقت السحور (٢٢٤٩).

<sup>.</sup> ۲) بخاري: کتاب العموم (۱۹۱۹)، مسلم (۱،۹۰۱).

# آپ طلط الم مرايت نهيس وے سكتے!

منداحد وغیرہ میں بیرواقعہ ندکورہے کہ روم کے بادشاہ قیصر کا بیغا میراس کا خط کے کر رسول اکرم میفی آئیل کی خدمت میں بہنچا اور آپ کو قیصر کا خط بیش کیا۔ آپ میفی آئیل نے جب اس کے سامنے اسلام کی بات رکھی اور اے اسلام کی دعوت وی تو اس نے اسلام قبول کرنے ہے انکار کر دیا اور کہنے لگا:

"إِنِّى أَقْبَلْتُ مِنْ قِبَلِ قَوْمٍ وَأَنَا فِيهِمْ عَلَى دِينٍ، وَلَسْتُ مُسْتَبْدِلا بِدِينِهِمْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ".

''میں ایک تو م کی طرف ہے آپ کی خدمت میں آیا ہول اور میں ان کے درمیان ایک ند ہب کا پیروکار ہول، اور جب تک میں ان کے درمیان بھنے شہ جاؤں ، ان کا ند ہب بدل کر کوئی دوسرا ند ہب قبول نہیں کرسکتا''۔

۔ اس کی بات س کر رسول اکرم منطق ہیں دیے یا مسکرا پڑے اور اللہ تعالٰ کے اس فرمان کی ملاوت کی:

﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ ﴾ الآية " آپ (ﷺ فَيْهَا) جِمْ حَامِين مِمايت ثَبِس وے سَحَة؛ بَلَد الله تعالیٰ عی جے جاہے ہوایت وے مکنا ہے" <sup>(1)</sup>۔ [القعم: ٥٦]

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث مطولا في مسند أحمد (٤/٥٧)، ومسند أبي يعني (٩٧٥)، وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٣٤\_ ٣٣٦)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد وأبويعلي، ورحال أبي يعلي ثقات، ورحال عبد الله بن أحمد كذلك.

# عرفه کی شام رسول ا کرم طفیقاً پنج کی دعا

عباس بن مِر داس السلمى و الشيئة بيان كرتے بين كه رسول اكرم الشَّقَةَةِ فِي عرف كَ شام اپنى امت كے ليے مغفرت ورحمت كى دعاكى اور يہت زيادہ كى۔ اللہ تعالیٰ في آپ كی گڑگڑ اہٹ تبول فرمائی اور ارشاد ہوا:

"أَنْ قَدْ فَعَلْتُ وَغَفَرْتُ لأُمَّتِكَ إِلَّا مِنْ ظُلْمٍ بَعْضِهِمْ بَعْضاً".

''میں نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی امت کی مغفرت کر دی؛ البت ان کی مغفرت نہیں کی جواکی دوسرے برظلم کریں گئے''۔

رسول اكرم مفيكية في عوض كيا:

"يَا رَبِّ! إِنَّكَ قَادِرٌ أَنْ تَغْفِرَ لِلظَّالِمِ وَتُثِيبَ الْمَظْلُومَ خَيْرًا مِنْ مَظْلِمَتِهِ".

''اے میرے پر در دگارا بے شک تو اس بات پر قادر ہے کہ طالم کو بھی بخش دے اور مظلوم کو اس کے ظلم ہے اچھا بدلہ عنایت فریا دے''۔

اس شام اتنی ہی دعا قبول ہوئی۔ جب رسول اکرم مضطحیّن مزدلفہ تشریف لائے تو آپ نے مزدلفہ کی صبح اللہ تعالیٰ ہے دعا کی اور بار بارا پی امت کے لیے دعا مائلّے رہے۔ پھر آپ مضائِدَیْن مسکرا پڑے۔

ایک صحالی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ مشکھیج ایک الیم گھڑی میں بنس پڑے جبکہ ایسے وقت میں آپ کو بنیتے نہیں و یکھا گیا، آخر کس بات ہے آپ کوہنمی آگئی اللہ تعالیٰ آپ کوعمر بھر بنسا تا رہے؟ رسول اکرم مشکھیج نے ارشاوفر مایا: " تَسَسَّمْتُ مِنْ عَدُوِ اللَّهِ إِبْلِيسَ، حِينَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اسْتَجَابَ لِي فِي أُمْتِي وَعَفَرَ لِلظَّالِمِ، أَهُوَى يَدْعُو بِالنَّبُورِ وَالوَيْلِ، وَيَحْفُو التُّوَابَ عَلَى وَأَسِهِ؛ فَتَبَسَّمْتُ مِمَّا يَصْنَعُ جَزَعُهُ".

'' بیجے اللہ کے وشمن ابلیس کی حرکت ہے ہیسی ہ نی۔ جب اس کومعلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے بارے میں میری دعا قبول فرما لی اور ظالم کی بھی مغفرت ہوگئ تو وہ اینے آپ پر ہلاکت وہر بادی کو پکارتے ہوئے اور اپنے سر پرٹی ڈالتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا؛ چنا تھے میں ابلیس کی اس حرکت ہے مسکرا پڑا''(ا)۔

<sup>(</sup>١) أحسد (٤/٤)، وابن ماجه (٢٠١٣)، وأبودنود (٢٣٤)، وأبو يعني (١٥٧٨)، وأبو يعني (١٥٧٨)، والبيهةي في السنن (١١٨/٥)، وفي الشعب (٢٤٦)، وقال فيه: "وهذا الحديث له شواهد كثيرة وقد ذكرناها في كتاب "البعث"، فإن صح بشواهده ففيه الحجة وإن لم يصح فقد قال الله عز وجل: ﴿وَيَغْتُمُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَدُناهُ ﴾ (الساء ٤٨ ١٦١)، وظلم بعضهم بعضاً دون الشرك". وقد ضعفه الشيخ الألباني والأرنؤوم. أيرة كيك: أسد الغابة (٢٨٠٨).

## آج کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟

حضرت ابوامامہ جھاڑئے ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم می<u>شنائی</u>م نے صحابہ کرام جھائیے ہے دریافت فرمایا

"هَلْ أَصْبَحَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْيَزْمُ صَالِمًا؟".

ومقم میں ہے کسی نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟"۔

می<sup>س</sup> کرسادے صحابہ کرام ٹنگٹام خاموش رہے۔

حضرت ابوبكر الفؤز نے عرض كيا

"أَنَّا يَا رَسُولُ اللَّهِ!".

''میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اے اللہ کے رسول!''۔

بحررسول اكرم فيفيقين في حيات

"هَلْ عَادَ أَحَدٌ مِنْكُمُ اليَّوْمَ مَريضاً؟".

" آج تم میں ہے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟"۔

اس سوال پر بھی سارے صحابہ کرام بڑگھٹا خاموش رہے۔

حضرت ابوبكر الأفترسة عرض كياا

آج میں نے مریض کی عمادت کی ہے اے اللہ کے رسول! پھررسول اکرم منطقا کیا نے بوجھا:

"هَل تَصَدَّق أَحَدٌ مِنْكُمُ اليَوْمَ بِصَدَقَةٍ؟".

''کیاتم میں ہے کی نے آج صدقہ بھی کیا ہے؟''۔ بیس کر بھی سارے محارکرام ڈائٹڑ چیپ ہورہے۔

ال مرتبه بھی حضرت ابو بمر ڈڈٹڈ گویا ہوئے :

آج میں نے صدقہ وخیرات کیا ہے اے اللہ کے رسول۔ م

رسول اكرم الطَّفَاتَة إلى جواب كوئ كربنس بالماء اوراً ب كالنمي بلند بو كال

يحرآب يطفقان في ارشاد فرمايا:

"وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا جَمَعَهُنَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِلَّا مُؤْمِنٌ رَإِلَّا دَخَلَ بهنَّ الجَنَّةَ"

"وقتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ان خصوصیات کو ایک ہی ون میں کوئی موس ہی جمع کرسکتا ہے اور وہ اس کے عوش جنت میں واخل ہونے کا مستحق ہے "(1)۔

 <sup>(</sup>۱) محمع الزوائد للهيشمي (۱۹۳/۳)، وقال: رواه الطبراني في الكبير (۲۸۲۱)، وفيه عبيد الله
ابزيزَ حروفيه كلام وقد وثق.

## ذِلت والا كون اورعزت والا كون؟

حضرت زیز بن ارقم نگائی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم مین کی ساتھ ایک غزوہ (بی مصطلق) میں نکلے تھے۔ ہمارے ساتھ اس غزوہ میں پچھ امرابی (ویباتی لوگ)

میں تھے۔ ہم پانی کے لیے تیزی سے دوڑے۔ مگر بید دیباتی لوگ ہم لوگوں سے پہلے بی پانی حاصل کرنے کے لیے پانی کی جگہ پر پہنچ کے۔ ایک امرابی اپنے ساتھوں سے پہلے پانی کے حاصل کرنے کے لیے بانی کی جگہ پر پہنچ گئے۔ ایک امرابی اپنے ساتھوں سے پہلے پانی کے پاس پہنچا اور اس نے آکہ کو ماکھ درکر اس میں پانی اکٹھا کر لیا اور اس کے گرد پھر رکھ کر اس پر ایک چڑا ڈائی دیا جا کہ اس کے ساتھوں کو دہاں کھنچنے کے بعد پانی دستیاب ہو سکے۔

ای دوران ایک افساری بھی اس اعرابی کے باس پھن ممیا اوراس نے اپنی اوٹنی کی مہار پائی چینے کے لیے ڈھیلی کر دی۔ مجر اعرابی نے افساری کو پائی پلانے سے روک دیا۔ اس پر افساری نے پائی کی روک مھنچ وی ( لینی پھر بٹا دیا تا کہ پائی بہہ جائے )۔ اعرابی کو غصر آ ممیا اور اس نے اپنی لاٹھی سے مارکر افساری کا سر پھوڑ دیا۔

ائے میں وہاں (دوسرے لوگوں کے ساتھ) منافقوں کا سردار عبد اللہ بن الی بھی آ پہنچا۔ اس انصاری نے عبد اللہ بن انی کو اس واقعے کی خبر دی اور وہ بھی اس منافق ہی کے گروہ کا آ دمی تھا۔ بیسنزا تھا کہ عبد اللہ بن انی غصے سے لال پیلا ہو گیا اور (اسپنے مربیدول سے) کہنچ دگا: جو لوگ رسول اللہ کے پاس جی (لیمنی ویہاتی لوگ) تم لوگ ان پرخرج نہ کرویہاں تک کہ دہ اوھراً دھر ہوجا کیں۔

وراصل دیماتی لوگ کھانے کے لیے رسول اکرم مطابقی کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ ای لیے اس منافق نے اپنے ساتھوں سے کہا کہ جب یہ دیماتی رسول اکرم مطابقی کے پاس سے ادھرادھر ہوجا کیں تب عی آپ کی خدمت میں کھانا لے کر جایا کرو؛ تاکہ آپ مِنْ اَيْ اورا بِ كَماتَ مِن كَانا كَماسَيس بِهراس منافق في ابت ساتميوں سے كها: "لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَوُّ مِنْهَا الْأَذَلُ".

''اگر ہم لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت دالا دہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا'۔ زیدین ارقم بڑاٹنؤ کہتے ہیں: ہیں رسول اکرم مطفے تینا کے بیٹھیے ہی تھا۔ میں نے عبداللہ ابن ابی کی ساری یا تھی بن لیس اور جا کراپنے چھا کو بتا دیا۔ وہ سیدھے رسول اکرم مطفے تینا کے خدمت میں پہنچے اور میری یا توں ہے آپ کو آگاہ کر دیا۔

رسول اکرم ﷺ نے بیس کرعبداللہ بن ابی کو بلا بھیجا۔ اس نے اپنی کبی ہوئی ہاتوں کا بالکل ہی الکار کر دیا اور قتم کھا کر اپنا الوسیدھا کرتے لگا۔ رسول اکرم ﷺ نے اس کی قتم و کھے کر اس کی تصدیق کر دی ادر مجھے ہی جھوٹا گرواٹا۔

میرے بچپا میرے بپاس والیس آئے اور مجھ سے کہنے گگے۔ کیا تو بھی جیاہا تھا کہ رسول اکرم منظوری تھے سے خفا ہو جا کیس اور تجھے وہ خور اور دوسرے مسلمان بھی حجٹلا کیں؟!!

چپا کی بات س کرمیرے دل میں ایسا حزن و ملال لائق ہو گیا جو کسی اور کوئیس ہوا ہوگا۔ میں اس واقعے کے بعد رسول اکرم میشنگیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور مم وغصہ ہے اپنا سر جھکا یا ہوا تھا کہ رسول اکرم میشنگیا میرے قریب آئے اور میرا کان چکڑ کر ہلا یا اور میرے چیرے کی طرف د کیے کر ہنس پڑے۔ جھے اس بات ہے اتی خوشی ہوئی کہ اتی خوشی مجھے دائی زندگی مل جانے پر بھی نہیں ہوتی۔

پھر حصرت ابو بکر ڈٹاٹڈ میرے پاس آئے اور پوچھتے لگے: رمول اکرم طیخی آئے آئے تم ہے کیا پچھ کہا ہے؟ لیس نے عرض کیا: مجھ سے پچھ کہا تو نہیں؛ البتہ میرا کال پکڑا ہے اور میرے چرے کی طرف دکھے کرمسکرائے ہیں۔

حضرت الويكر إلفؤن فرمايا: پيرتو مخرى موهمين

پھر حضرت عمر ڈاٹٹز مجھ سے ملے اور ان ہے بھی میں نے وہی بات کمی جو ابو بکر ٹاٹٹز سے

کی تھی۔ جب ہم نے صبح کی تو رسول اکرم میشنی نے سورۃ المنافقین کی طاوت فرمائی (۱)۔ ایک روایت میں حضرت جاہر بن عبر الله بی شاعت سردی ہے کہ جب عمر الله کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ رسول اکرم منظر کیائے کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: "دَغینی أَضْرِ بْ عُدُق هَذَا المُمْنَافِقِ".

'' مجھے چیموڑ و شیحئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں''۔

رسول اکرم میشیق نے ارشاوفر مایا:

"دَعْهُ، لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ".

''اسے چھوڑ دو، کہیں لوگ یہ چید میگوئیاں نہ کرنے لگیس کدمجمد اسپنے ہی ساتھیوں کو تل کرنے لگاہے''(۲)۔

عبد بن حمید کی ایک روایت میں ہے کہ جب اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی کے سیٹے کو بموئی تو وہ جا کر مدینہ کے باہر کھڑے ہو گئے اور جب عبداللہ بن ابی آیا تو انہوں نے اندر واخل ہونے سے اینے باپ کوروک ویا اور کہنے لگے:

"أَنْتَ الَّذِى ثَوْعُمُ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا اللَّكَلَّ، وَاللَّهِ! لاَ تَدْخُلُهَا حَتَّى يَأْذُنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!!".

'' من بدو هونگ رحارے متے کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال وے گا؟ اللہ کی قتم! جب تک حمہیں رسول اکرم ملطے تاتے اجازت مرحمت نہیں فرما دیتے تم مدینے میں داخل نہیں ہوسکتے!!''(۳)۔

چنانچے رسول اکرم مطفیکی نے اجازت دی تب مینے نے کہیں باپ کا راستہ جھوڑا۔

<sup>(</sup>١) [صحيح] ترمذي: التفسير، سورة المنافقين (٣٣١٣)، بخاري (٩٠٠)، مسلم (٢٧٧٢).

<sup>(</sup>۲) بخاری (۴۰۹)، مسلم (۲۵۸٤).

<sup>(</sup>٣) وكيمية: اللمو السنتور في التفسير المائور للسبوطي (١٧٥/٨\_١٧٩)، دار الفكر، بيروت.

### عمر! اس ونت پیچھے ہٹ جاؤ

عبدالله بن عباس بُلِهُ كَتِ بِين كه امير الموسنين عمر بن خطاب نظافة كابيان ہے: عبد الله بن ابی بن سلول كا انتقال ہوا تو رسول اكرم مِنْظَوَتِيْمُ كو بلايا گيا؛ تاكه آپ مِنْظَوَيْمُ اس كى نماز جنازہ پڑھا ویں۔ جب رسول اكرم مِنْظِوَتُمْ اس اراوے سے كھڑے ہوسے تو بیں نے آپ كى طرف ہوھ كرعرض كيا:

" يَا وَسُولَ اللَّهِ! أَ تُصَلِّى عَلَى ابْنِ أَبْنِي وَقَلْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكُذَا ، كَذَا وَ كُذَا اوَكَ "اے اللہ کے رسول! آپ ابن الی کی نماذِ جنازہ پڑھائے ہیں جبکہ اس نے قلال ون فلال بات کی تھی اور فلال ون فلال بات؟!"۔

اور میں اس کی کا فران یا تیں گنانے نگا۔

رسول اكرم منطقيًّا ميري بات من كرمسكمرا ويداور فرمايا:

"أُنِّعُوا عَنِي يَا عُمُو".

''عمر! إس وقت ويحصيه جن جاو''۔

لیکن جب ش نے بار بارا پی بات دہرائی تو آپ مِشْنَقَوْمُ نے ارشاد قرمایا: ''إِنِّی خُیِّرْتُ فَاخْتَوْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّی إِنْ زِدْتُ عَلَی السَّیْعِینَ یُغْفَرُ لَهُ لَوْدْتُ عَلَیْهَا''

" بجھے اللہ تعالٰی نے افتیار دیا ہے ( کہ میں اس کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں): چِنانچِہ میں نے نماز پڑھنا ہی افتیار کیا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اگر میرے ستر مرتبہ سے زیادہ بھی مغفرت طلب کرنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں اس سے زیادہ بھی اس کے لیے دعا کردں گا''۔ حضرت عمر بنافق بیان کرتے ہیں: رسول اکرم منطقیق اس منافق کی نماز جنازہ پڑھ کر ابھی واپس ہی ہوئے تھے کہ سور کا براء قاکی دوآیات نازل ہوئیں:

﴿ وَلاَ تُصَلَّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَيْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾

''ان (منافقین) میں ہے کوئی مرجائے تو آپاس کے جنازے کی تماز ہرگزنہ پڑھیں اور نہاس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ بیلوگ اللہ اوراس کے رسون کے منکر ہیں اور مرتے دم تک نافرمان رہے ہیں''۔:اعبہ:۸۳

حضرت عمر نٹائفہ کا بیان ہے کہ مجھے رسول اکرم مطنیکیٹی کے حضور اس دن کی دلیری وجراُت برِتعجب ہوتا ہے؛ حالائکہ اللہ اور اس کے رسول (ہر مصلحت کو) زیادہ جائے ہیں ()۔

<sup>(</sup>١) بنجاري: كتاب الجنائر: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين (١٣٦٦)، و رقم (٤٦٧١).

#### عمر مطالفة سے شیطان کا خوف

حضرت سعد بن ابی وقاص الأنز بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر الأنز نے رسول اکرم طینے آبیل کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ما لگی۔ اس وقت چند قریشی خواتین (از واج مطہرات) آب یلئے آبیل کے پاس بیٹی آب سے زور زور سے با تیں کر رہی تھیں اور آپ سے نان وفق کے اخراجات بڑھانے کا سوال کر رہی تھیں ۔ گر جونی عمر الاتن نے اندرآنے کی اجازت طلب کی وہ خواتین جلدی جلدی اٹھ کر پروے کے بیچھے بھا گ گئیں ۔ اندرآنے کی اجازت وی اور آپ بنس رہے تھے۔ بھا گ گئیں ۔ محررت عمر الاتن نے عرض کیا اللہ تعالی آپ کوعمر بھر ہنا تا رکھ (آخر کیا وجہ ہے جو تھرت عمر الاتن نے عرض کیا اللہ تعالی آپ کوعمر بھر ہنا تا رکھ (آخر کیا وجہ ہے جو آپ آج معمول کے خلاف بنس رہے ہیں)؟

رسول اكرم كيفيق نے ارشاد فرمایا

"عَجِبْتُ مِنْ هَوُلاَءِ كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سُمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدُرْنَ الحِجَابَ"

'' بجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا، وہ ابھی ابھی میرے پاس بیٹھی (او نجی آ واز میں باتیں کر رہی )تھیں ؛ مگرتمہاری آ واز سنتے ہی پردے کے جیھیے بھاگ کرچھپ گئیں''۔

حضرت عمر تلاثق عرض کرنے لگے: اے اللہ کے رسول! آپ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ اید میریاں آپ سے ذیادہ مستحق تھے کہ میریاں آپ سے ذر تیں۔ پھر وہ از دان مطہرات تلاثق سے یوں مخاطب ہوئے:

"أَى عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ! أَتَهَنَّنِي وَلاَ نَهَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!" "ا بِي جانوں كى وَثَمَوا جُهِ سے ڈرتی ہواوراللہ كے رسول الطَّيَّةِ ہے تَہِيں ڈرتیں؟!"۔ وہ پردے كے بيچھے سے كہنے لگيں: ہاں، ہم آپ سے ڈرتی ہیں، كيونكہ آپ رسول اللہ عِشَائِيَّةٍ كے برخلاف مزاج ہیں بڑے تخت ہیں۔ پھر رسول اكرم مِشْلَائِیْقِ نے ارشاد فر مایا َ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَطُّ سَالِكاً فَجُوا إِلَّا سَلَكَ فَجُوا غَيْرَ فَجِحَكَ". التَّمَ سَهِ اللّٰهِ قَالَت كَى جَسَ سَكَ بِاتِّهِ مِينَ مِيرِيُ حِنْنَ ہِهِ إِمَّا لِمَيْطَانَ بَهِي ثَمَ سے راست اللهِ علق موسّعُ مِلْ جائع تو عهد وہ راستہ چھوڑ کرکوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے''(ا)۔

ر ندى كى بھى ايك روايت سے معلوم ہوتا ہے كہ شيطان حفرت عمر رفيظ كو و كھے كر بھاگ كرا ہوتا تھا۔ ہر بدہ تفاق بيان كرتے بين كر رسول اكرم بطي تفق ايك عزوه سے تشريف ما سے تو ايك كالى كلو تى لونڈى آئى اور عرض كرنے تكى: اے اللہ كے رسول! بين نے نذر مان ركى تنى كہ اگر اللہ تعالى آپ كے رسول الم خزوه سے واليس لائے گا تو بيس آپ كے سالم غزوه سے واليس لائے گا تو بيس آپ كے سامنے دف بجاؤں كى اور كيت بھى كاؤل كى۔ رسول اكرم منظ تنافي نے اس سے قربایا:

" الرحم نے نذر مان رکھی تھی آو گا بجا کو اور نہیں "۔

چنہ نبچہ وہ لونڈی وف بجائے گئی اور گیت گانے گئی۔ استے میں ابوبکر وٹاٹٹا وافل ہوئے!' مگم وہ گاتی بجاتی رہی۔ پھرعلی ڈٹٹٹا آئے اور وہ گاتی بجاتی ہی رہی۔ پھرعثان ڈٹٹٹا آئے اور اب بھی وہ گاتی بجاتی رہی۔ استے میں عمر بن خطاب ڈٹٹٹا اندر وافل ہوئے۔لونڈی نے فوراْ گانا بجانا ترک کر دیا اور اپنا دُف سرین کے بیٹچے رکھ کر جلدی سے آئی پر بیٹھ گئی۔

يدد يَهِ كررمول اكرم مِنْ يَكُونُ فِي عَلَيْهِ اللهِ

'' معمرا یقینا شیطان تم ہے خوف کھا تا ہے۔ میں ہیما ہوا تھا اور یہ لونڈی دف بھا رہی تھی۔ اس دوران الوبکر، علی اور عثان آئے اور بیراپنا کام کرتی رہی۔ گراے عمرا تمہارے اندر داخل ہوتے ہی اس نے دف ڈال دیا''(۲)۔

<sup>(</sup>۱) بخاری (۲۲۹۶، ۳۳۸۳، ۵۸۰۸)، سیلم (۲۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) [صحيح] ترمذي: كتاب المنافب، باب ، ٧، رقم (١٩٠٠).

## رسول اكرم طفي عَلَيْهُمْ حِب حِابِ بيٹھے ہوئے ہیں!

حضرت جبر بن عبداللہ بھائی کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو کمر بھائی ارسول اکرم میں تھائی کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کرنے گئے۔ دیکھا کہ آپ بھی تھائی کے دروازے پر بچھ سما ہہ کرام پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی ہوئی تھی ہگر آئیں وندر جانے کی اجازت الی گئی۔ استے میں عمر بھائی تھی ہے اورانہیں بھی اندر داخل ہونے کی اجازت الی گئی۔ استے میں عمر بھائی تھی ہوئے اورانہیں بھی اندر داخل ہونے کی اجازت الی گئی۔ عمر بھائی نے جب ویکھا کہ رسول اکرم میں تھی تھی ہوئی جب چاپ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اردگر داز دائی مطہرات بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو انہوں نے (اپنے دل میں) کہا: میں کوئی ایک بات کہوں گا جس سے رسول اکرم میں تو انہوں نے (اپنے دل میں) کہا: میں کوئی ایک بات کہوں گا جس سے رسول اکرم میں تو انہوں گا۔ جنانچہ وہ کئے گے:

"يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَّأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا".

''اےاللہٰ کے رسول! کاش! آپ خارجہ کی بٹی کو دیکھتے کہ اس نے بٹھے سے خرچ ما لگا تو میں کھڑا ہوا اور اس کا گلہ گھو نٹنے لگا!''۔

رمول اكرم منظيمة ان كى مات من كرينس وي اور فرمايا:

" هُنَّ حَوْلِي كُمَا تُرَى يَسْأَلُنْنِي النَّفَقُةُ ".

"مبرے گردیہ خواتین بھی جیسا کہتم دیکھ رہے ہو، جھوسے نان دنفقہ طلب کررہی ہیں''۔ استے ہیں ابو یکر ڈائٹؤ کھڑے ہوئے اور اپنی بٹی عائشہ ڈاٹٹو کا گلہ گھوشنے گئے۔ ادھرعمر ڈوٹٹؤ بھی کھڑے ہوئے اور اپنی بٹی حصہ ڈاٹٹ کا گلہ گھوشنے لگے۔ دونوں اپنی اپنی بیٹیوں ے کہدرے بتے:

" فَسْأَلُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيُسَ عِنْدَهُ؟!".

''تم رسول اکرم میشکاتین ہے وہ یکھ مانگ رائ ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے؟!''۔ وونوں کینےلگیس: اللہ کی فتم! اب ہم رسول اکرم میشکینی ہے بہتی ایسی چیز نہ مانگیں گی جو آپ کے پاس نہیں ہے۔

پھر آپ مشکر آپ مشکر ہے اپنی ہو یوں سے ایک ماہ یا انتیس دن تک علیحد گی اختیار کیے رکھا؛ تا آ ٹکدانڈ تعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائی:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لَأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيَّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَوَاحًا جَمِيلاً، وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللّمَارَ الآخِرَة فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾

''اے نبی! اپنی بیویوں سے کہہ و پیچئے کہ اگرتم زندگائی دنیا اور زینپ و نیا جا ہتی ہوتو آؤ میں تمہیں پکھے وے والا دوں اور تنہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دول۔ اور اگر تمہاری مراو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہتم میں سے نیک کام کرنے والیول کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبروست اجر رکھ چھوڑے ہیں''۔ [الاحزاب: ۲۸-۲۹]

ال كے بعد آپ مَشْنَوَ إِلَى أَمْ المُونِينَ عَا نَشُرَصَدِ يَتَدَ اللّٰهُ سَهَا بَدُوا كَى اور قرمايا: "يَا عَائِشَةً ! إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْوا أُحِبُّ أَنْ لاَ تَعْجَلِى فِيهِ حَقَّى تَسْتَنِسِرى أُبَوَيْكِ".

'' عا نَشر! میں تمہارے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہتم اس معالمے میں بغیر اپنے والدین کے مشورے کے جلدی مت کرنا''۔

> عائشہ بڑنگ نے بوچھا: وہ کون می الیمی بات ہے اے اللہ کے رسول؟! چنا نچہ آپ مظیمین نے نہ کورہ آیات کی تلاوت فرمائی۔ عائشہ بڑنٹا کیے لگیں:

'' أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَسْفَشِيرُ أَبَوَتَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآجِرَةَ، وَأَسُأَلُكَ أَنْ لاَ تُخْبِرَ الْمَرَأَةُ مِنْ نِسَاءِكَ بِالَّذِي قُلْتُ'.

''اے اللہ بین سے مشورہ کروں گا؟ ''اے اللہ بین سے مشورہ کروں گی؟ 'نیس، ملکہ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرے کو افتیار کرتی ہوں، اور آیک بات کا میں آپ سے تقاضا کرتی ہوں کہ جو بات میں نے کبی ہے اس کی خبر کسی اور یوی کومت بتاہیے گا''۔ آپ مشخ تنظیم نے ارشاد فرمایا:

"لاَ تَسْأَلُنِي امْرَأَةً مِنْهُنَّ إِذَّا أَخْبَرْتُهَا، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَثِي مُعَيَّناً وَلاَ مُتَعَيَّناً، وَلَكِنْ بَعَثِنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّراً".

"ممرئ بيويوں ميں سے كوئى بھى اگر جھے سے بع تقطے كى تو ميں اس سے بيہ بات بنا وول كا، الله تعالىٰ نے بجھے لوگوں كو وشوارى ميں واسنے والا اور نه بى كسى كى لغزش تلاش "كرنے والا بنا كر بجيجا ہے؛ بلكه بجھے كھانے وال اور آسانياں بيدا كرنے والا بنا كر بھيجا ہے "())

 <sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الطلاق، باب بيان أن تحييز امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية (۱۹۷۸)، السائي في الكيزي (۲۸۳/۹)، رفع (۹۲۰۸)، مسئل الإمام أحمد (۲/ ۲۲۸)، السنن الكيري للبيهقي (۲۸/۷).

# میں کس وجہ ہے مسکرایا؟

ا مام طبرالی حضرت عبداللہ بن عباس ٹائینا ہے روایت کرتے ہیں کہا کیک روز رسول اکرم شکھتانی نے حضرت عمر بن خطاب ڈائنز کی طرف و یکھا اور مسکمرا کے کہنے لگے:

"يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! أَ تَلْرِي بِمَا تَبَسِّمْتُ إِلَيْكَ؟".

'' ابن خطاب! معلوم ب كرتمهارى طُرف و كيدكريس كس دجه سي مسكرايا؟'' حصرت عمر النَّفَرُدُ نَهِ عرض كيا: الله اوراس كرسول بى كوبيرزياد ومعلوم ب-رسول اكرم مُنْفَقَيْدٍ في ارشاد فرمايا:

''إِنَّ اللَّهُ بَاهَى مَلاَ نِكَتَهُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ عَامَّةٌ ، وَبَاهَى بِكَ خَاصَّةً ''. ''الله تعالى نے عرفہ کی رات فرشتوں کے سامنے اہل عرف کا ذکر کر کے عمومی طور برفخر ومبابات کیا: گرتمہارا ڈکر کر کے فاص طور پرلخر ومبابات کیا'''<sup>(1)</sup>۔

بیٹی کہتے ہیں: اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رواۃ میں رشدین بن سعد نامی ایک راوی ہے جس کی روایت سے جمت کرنے نے بارے میں (محدثین کے ورمیان) اختلاف ہے (۲)۔

 <sup>(</sup>٢٠) الطيراتي في المعجم الكبير (١١٤٣٠)، وابن الحوزي في العلل المتناهية، رقم (٣٠٧)
 باستاد آخر مختصراً

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد للبيئمي (٩٠/٩).

### عمرنے سیج فرمایا!

انس بن مالک الانؤ بیان کرتے ہیں کہ خین کے دن ہوازن اسپنہ بیجوں، عورتوں،
اونؤں اور چو پایوں کے ساتھ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے (مسلمانوں سے جنگ کرنے کے
افیق طرح سے) صف بندی کی۔ وہ رسول اکرم سے آئے آئے کے مقابلے ہیں بہت زیادہ
ہونے کی وجہ سے ازان تھے۔ جب ان سے مسلمانوں کی ٹر بھیٹر ہوئی تو مسلمان بیٹے بھیر کر
بیماگ کھڑے ہوئے ( کیونکہ وہ وشمنوں کے شکنج میں بری طرح سے کینس کی تھے )۔
اس وقت رسول اکرم میلئے آئی نے آواز دی:

\* يَا عِبَادَ اللَّهِ! أَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، يَا مَعْشُوَ الْأَنْصَارِ! أَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ". \* اے اللہ کے بندو! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ، لے انساد کی جماعت! میں

الله کا بنده اوراس کا رسول ہول (تم میدان جیوژ کرراوفرار اختیار نہ کرو)''۔

چنانچە اللدتغالى نے مشركين كوشست فاش سے دوجاركيا۔

رسول ا کرم مضی کی نے اس دن بیداعلان فرما دیا تھا:

"مَنْ قَتَلَ كَافِراْ، فَلَهُ سَلَبُهُ".

'' جیسی کا فرکونل کرے گا اس کا مال قبل کرنے والے کو بطور انعام منے گا''۔

اس ون حضرت ابوطلحہ کیٹیٹونے ہیں آدمیوں کو تق کیا اور ان کا سارا سامان انہیں (خنیمت کے طور پر) ملا۔ حضرت ابوقیادہ ٹائیٹونے اس روز رسول اکرم بلطیکیٹیا ہے میہ شکوہ کیا کہا ہے اللہ کے رسول! میں نے ایک آدمی کواس کی گردن پر مار کرفیل کیا ہے، اس کے اوپر ایک زرہ تھی، پھر ہیں اس سے دور ہوگیا، و کھنے کہاس زرہ کوک نے لیا ہے؟

بیمن کرایک آ دی انچه کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اے انلہ کے رسول! میں نے وو زرہ کی ہوگی

ے، آپ مشتقیم ابوقادہ المافظ كوراضى كرديجة اور محصكوبيدزره عنايت فرماديجة -

رسول اکرم منظیمی کا دستور تھا کہ کوئی بھی چیز جب آپ سے ماگل جاتی تو آپ مائلنے والے ہے ہے۔ اس بار بھی آپ منظیمی ہے والے سے بھی آپ منظیمی ہے ہے۔ اس بار بھی آپ منظیمی ہے ہے۔ اس بار بھی آپ منظیمی ہے سے سکوت اختیار کرلیا۔ است میں حضرت عمر منظیم بول پڑے: اللہ کی تیم انہیں ، اللہ تعالیٰ نے ایٹ شروں میں سے ایک شرکو سے بطور نئے عنایت فرمایا ہے ، اس لیے سے زرہ تمہیں نہیں الم گئے۔

ملے گی۔

حصرت عمر الله كى بات من كررسول اكرم الطيقيّم بنس بدر اور ارشاد فرمايا: "صَدَق عُمَرُ".

''تمرنے سے فرمایا''(ا)۔

چونکہ حضرت عمر بڑا تھا نے حقیت حال کو بچھ کرا ہے موقف کا اظہار کر دیا اور الن کے اس جواب ہی ہے سائل کا جواب بھی مل عمیاء اس لیے رسول اکرم میلے تی آن کیا بات ہے بس بڑے۔ کیونکہ رسول اکرم میلے تی ہی تھی کھی کہ آپ ہے جو کوئی بھی جو بچھ بھی مائلٹا اس کو وے دیے اور نا مجھی نہیں کہتے تھے۔ چنا نچہ اس سلسلے میں ایک روایت بخاری شریف میں حضرت بہل بن سعد رات سے مروی ہے کہ ایک خاتوان نے بی کریم میلئے تی کہ بی خدمت میں ایک بی ہوئی حاشیہ وار جا در بطور تخد پیش کیا۔ بہل بن سعد رات نے اس میں معد رات ہوگہ بی کہا: ہاں، وہ شملہ ہے۔ بہل بن سعد رات بی موان نے کہا: ہاں، وہ شملہ ہے۔ بہل بن سعد نے کہا: ہاں، وہ شملہ ہے۔ بہل بن سعد نے کہا: ہاں، وہ شملہ ہے۔ بہل بن سعد نے کہا: ہاں، وہ شملہ ہے۔ بہل بن سعد نے کہا: ہاں، وہ شملہ ہے۔ بہل بن سعد نے کہا: ہاں، وہ شملہ ہے۔ بہل بن

 <sup>(</sup>۱) أحمد (۲/، ۱۹)، وقال الأرنؤوط في تحقيقه: إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر: شرح مشكل الآثار (۲۸۸۶)، وأبوداود (۲۷۱۸)، وابن حيان (٤٨٣٦)، والسنن الكيرى للبيهقي (٦/ ٢٠١)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (٢/ ٢٠).

نے اس جاور کوایے ہاتھ ہے سنا ہے اور آپ کو پہناتے کے لیے لائی ہوں۔

رسول اکرم مینی آنے اس خاتون کا تخد قبول فرما لیا۔ اس وقت آپ مینی آنے کواس کی ضرورت بھی تھی۔ بھر آپ مینی آنے اس خاتون کا تخد قبول پر ہا تھ ہر گھر سے باہر تشریف لائے تو ایک صاحب (عبد الرحمٰن بن عوف الآئو) نے کہا کہ بیتو بردی اچھی چاور ہے، یہ آپ بچھے بہنا دیں۔ حاضرین کہنے گئے: آپ نے رسول اکرم مینی آئی ہے یہ چاور مانگ کر بچھ اچھا نہیں کیا۔ رسول اکرم مینی آئی ہے تا ہے آپ خورورت کی وجہ سے ذیب تن کیا تھا اور آپ نہیں کیا۔ رسول اکرم مینی آئی ہے اسے آئی ضرورت کی وجہ سے ذیب تن کیا تھا اور آپ نے مانگ لیا؛ حالا تکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ مینی آئی مانگنے والے کو بھی منا میں گئے ہیں!!

عبدالرحمٰن بن عوف رفائلاً في جواب ديا:

"وَاللَّهِ! مَا سَأَلْتُهُ لَأَلْبَسَهُ إِنَّمَا سَأَلُتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي".

''الله کی فتم! میں نے اپنے بہننے کے کیے آپ الطُّنَائِلِ سے بہ جادر کیس ما گی ہے؛ بلکہ میں نے اسے ابنا کفن بنانے کے لیے ما نگاہے''۔

سېل بين سعد تلاڅو کېټه چېن: وېې چا درعيد الرحمٰن بين عوف پرائيو کا کفن بني تقي (۱) ... **فا** کنده :

بدعتی لوگ اس متم کی احادیث سے رسول اگرم منطقیّن پر قیاس کر کے جو پیروں کا تبرک حاصل کرتے ہیں، بیدورست نہیں ہے۔ کیونکہ بیدرسول اگرم منطقیّنیّا کی خصوصیات و معجزات میں سے ہے اور آپ منطقیّنیّ خیر و ہر کت کا ذریعہ ہیں کوئی اور نہیں۔

<sup>(</sup>١) بخاري: كتاب الحنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبي ١٣٧٧).

#### بركت نبوي كاايك منظر

حضرت عبد الرحمٰن بن ابی عمرة الصاری بی تنظیمیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں رسول اکرم میں تنظیمین کے ہمراہ ہے۔ لوگوں کوشد یہ بھوک لائن ہوگئا۔ چنانچیانہوں نے رسول اکرم میں تنظیمین کے ہمراہ ہے۔ لوگوں کوشد یہ بھوک لائن ہوگئا۔ چنانچیانہوں نے دسوت عمر ایس میں تنظیمین کے جمہ اونٹ وزع کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عمر این خطاب بڑا تنظیم نے جب دیکھا کہ رسول اکرم میں تنظیمی کوگوں کوان کے اونٹ وزئے کرنے کی اجازت دینے والے ہیں تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ کیسے ہوگا کہ ہم لوگ وشمنوں سے مقابلے کے لیے میدان میں تکلیمی تو بھو کے اور پیاوہ ہوں؟! آپ انہیں اونٹوں کو ذرئے کرنے کی اجازت مت دیں: بلکہ لوگوں کے پاس بیکی بھی جو بھی کھانے پسنے کی جو بی کھانے سے ک

(رمول اکرم طفی آیا کے تھم ہے) لوگ کھانے کی چیزیں لپ بھر بھر کے (آپ بیٹی آیا ہے)
کے سامنے) رکھنے گے اور ان میں سے کوئی لپ بھر سے زیادہ مقدار میں بھی لا رہا تھا۔
سب سے زیادہ لانے والے کی مقدار ایک صاع بھور سے زیادہ نہیں تھی۔ غرض رسول اکرم طفی آیا ہے۔
طفی آیا ہے سب چیزوں کو اکنی کی اور اللہ تعالی نے جتنا جاہا، دعا فرمائی۔ پھر آپ بیٹی آیا ہے نے دوبارہ تھم نے مجاہدین کو اپنے اپنے اپنے میں کہ ساتھ آنے کی دعوت وی۔ پھر آپ طفی آیا نے دوبارہ تھم دیا کہ تھر آپ طفی آیا ہے دوبارہ تھم دیا کہ تشکر میں سے جو ہاتی رہ گئے ہیں وہ بھی آ جا کیں۔ چنا نچ کشکر میں سے کوئی برتن بھی باقی ندرہ گیا جس میں کھانا مجر نہ لیا گیا ہو۔ برکت کا رہ منظر دیکھ کررسول اکرم طفی بیتی ہیں۔
بڑے جس سے آپ کی داڑھیں نظر آنے گئیں اور ارشاوفر مایا:

"أَشْهَادُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَادُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، لاَ يَلْقَى اللَّهَ عَلَدٌ مُؤْمِنٌ بِهَا إِلَّا حُجِبَ عَنِ النَّارِ". '' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں ۔ کوئی بھی موس بندہ اس شہادت کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ آگ ہے محفوظ کر لیا جائے گا (لیعنی اللہ تعالیٰ اسے آگ ہے دور کر ویں گے )''(ا)۔

قائم ہے محفوظ کر لیا جائے گا (لیعنی اللہ تعالیٰ اسے آگ ہے دور کر ویں گے )''(ا)۔

ذائم ہے۔

رسول اکرم میلیجیکی نزندگی میں اس تئم کی معجزانہ برکت کا ظہور متعدد بار ہوا۔ خندق کے موقع پر رسول اکرم میلیکیکی کے سامنے چند تھجور بیکڑوں افراد کے لیے کانی ہوگئ؛ بلکہ سب کے کھانے کے بعد بھی نیچ رہی۔ ای طرح حضرت جابر ڈاٹٹوڈاوران کی بیوی کی مخصوص وعوت کو رسول اکرم ملیکیکی نیچ رہی۔ عام قرار دے کر پانچ دس آ دمیوں کے لیے بنائے گئے کھانے سے میکڑوں لوگوں کو کھلا دیا۔

اس سلسلے میں مزید معلومات حافظ ابن کثیر وینیٹ کی مایہ ناز تاریخ "البدایة والنهایة"
میں ولائل الدوۃ کے باب میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اس کمل باب کومصر کے ایک معروف کفتی
عبدالعزیز البلاوی نے کتابی شکل دے کر اپنی تحقیق وخز تانج کے ساتھ "معجزات نبوی ک میشوکی نام سے شائع کی ہے۔ المحدللد ناچیز نے اس کو اردو قالب میں ڈھالا ہے اور سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض کے معروف ادارہ دار الدائی نے 2002ء میں اسے شائع کیا ہے۔ مجزات نبوی ملتے تانج کے موضوع پر بیا کتاب بہت ہی اہیت کی حال ہے۔

 <sup>(</sup>۱) [صحيح) مستدرك الحاكم (۲/ ۸(۲) ۱۹۰۹)، وقال: حديث سحيح الإسناد، أحمد (۳/ ۸۱۵)، النسائي في الكبري (۸۲۹)، وعمل اليوم والليلة (۱۱٤۰)، الطبراني في الكبير (۵۷۵)، وفي الأوسط (۱۳)، دلائل النبوة للبيه في (۱/ ۲۱۱)، وصححه ابن حبال (۲۲۱)، وانظر: مسلم بدول ذكر الضحك (۲۷).

### شایداس کا شوہرغا ئب ہے!

حضرت این عماس پیچنا میان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہراس سے عالمب ہو گیا تھا۔ وہ کوئی چیز خرید نے سے لیے ایک آ دمی کے پاس گئی۔ اس آ دمی نے عورت سے کہا تنہ خانے میں داخل ہو جا کہ تا کہ میں تمہیں میہ چیز وے دول۔ جب وہ عورت ننہ خانہ میں داخل ہوگیا تو اس آ دمی نے اس کا بوسہ لے لیا اور اس کا جسم بھی چھوا (لیمنی چھیٹر چھاڑ کی)۔

عورت کہنے گئی: حیرا ناس ہو! مجھے تیھوڑ، میں ایک الی عورت ہول جس کا شوہر غائب ہے۔ اس نے چھوڑ دیا۔ بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً حضرت عمر بڑا ٹھڑا کے پاس بہنچا اور انہیں اینے کرنوت سے باخبر کر دیا۔ حضرت عمر بڑا ٹھڑا نے اس سے کہا: حیرا ناس ہو! شاید کہ اس عورت کا خاوند اس سے قائب ہے۔ وہ کہنے لگا: آپ ٹھیک فرما رہے جیں، واقعی اس کا شوہراس سے غائب ہے۔

حصرت عمر بڑا تونے کہا، تم حصرت ابو بمر بڑا تونے کے پاس جاؤ اور ان سے اس کا مسئلہ
پوچھو۔ وہ گیا اور حضرت ابو بمر بڑا تون کو اپنے کرتوت سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے گے: تیرا ناس ہو!
شاید کہ اس کا خاوند اس سے غائب ہے۔ اس آدمی نے کہا: واقعی اس کا شوہر غائب ہے۔
ابو بکر بڑا تونے کہا، تم رسول اکرم ملطے تیجا کے پاس جاؤاور آپ کو اس بات سے آگاہ کرد۔ وہ
رسول اکرم ملتے تیجا کی خدمت میں پہنچا اور این بات سے آپ کو آگاہ کیا۔

رسولُ اَكُرم عِنْظَيَّةِ آئِے قرابا: "لَعَلَّهَا مُغَيَّبٌ؟".

''شایداس کا شوہر غائب ہے؟''۔ وس نے جواب میں کہا: ہاں واس کا شوہر غائب ہے۔ يه كَن كُرَرَسُولَ أَكُرَمَ عِنْ يَكُنَّيَهُ خَامُونَ مُورَبِهِ الشِينَ عَى القَدَقَالَى فَى بِهِ آيَت نَازَلَ مُولَى: ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلاَةَ طَوَقَي النَّهَارِ وَزُلَفا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الحَسَنَاتِ يُلُهِ عِنْ السَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْوَى لِلذَّا يَحُوِينَ ﴾

''دن کے دونوں سروں (ایعنی ضبع وشام) میں نماز ہریا رکھ اور رات کی گئا ساعتوں میں بھی، یقینا نیکیاں ہرائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ تصبحت ہے تصبحت پکڑتے والوں کے لیے''۔ اسورۃ مود:۴۱۱۳

ووآ وی سہنے نگا: اے اللہ کے رسول! کیا میتھم میرے لیے ہی خاص ہے یا سب کے لیے عام ہے؟

حضرت عمر ٹائٹونے اس کے سینے پراپنے ہاتھ سے مارا اور کہنے لگے:

" وَ لاَ نُعْمَةَ عَيْنِ لَكَ. بَلْ هِيَ لِلنَّاسِ عَامَّةً ".

، د نہیں، یہ تھم صرف تیری آنکھوں کی ٹھٹڈک نہیں (ادر نہ ہی تیرے لیے آئیٹل ہے)؛ سب میں میں ا

بكه يتكم سب كے ليے عام بے''۔

بین کررسول اکرم م<u>نشکتین</u> ملس رینے اور ارشاو فرمایا:

"صَدُق عُمَرُ".

''عمرنے درست جواب دیا'''<sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) [صحیح لغیره] آحسد (۱/۱۲۹ تا ۱۶۵)، بخاری (۱۸۷ تا)، مسلم (۲۷۱۵).

## اینے قرضخو اہوں کو بلاؤ

حضرت جابر بن عبد الله بی بیان کرتے ہیں کہ میرے واللہ کا انتقال ہوا تو ان کے اوپر قرض تھا۔ میں نے ان کے ترضی اللہ کی ترضی اللہ کی ترضی کے بدلے میں فرض تھا۔ میں نے ان کے ترضی اہوں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ وہ قرض کے بدلے میں (اس سال کی) تھجور کے کیمل لے لیں: مگر قرضی اہول نے اس سے انگار کیا۔ کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اس سے قرض پورائیس ہو کے گا۔ چنا نچہ میں رسول اکرم بیشے قیام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں ری واستان کہ سنائی۔ رسول اکرم بیشے قیام نے جھے سے فرمایا:

د جب کھل تو در کر کھلیان میں جمع کر و بینا تو جھے فیر دینا'۔

چنانچہ میں نے آپ منتظ آیا کو خبر دل۔ آپ منتظ آیا تشریف لائے۔ ساتھ میں ابو بھر وعمر کا بھیا بھی شفے۔ آپ وہاں تھجور کے ڈھیر پر ہیٹھ گئے اور اس میں برکت کی وعا کی اور فرمایا: ''اڈع نُح خُومًاءَ کُ فَأَوْفِهِمْ''۔

'''ا ہے قرضحٰو اہوں کو بلالا وَ اور ان کا قرض ادا کر دو''۔

چنا نبچہ کو کی شخص ایسا ہاتی ندر ہا جس کا میرے والد بر قرض ہواور میں نے اسے ادا ند کر ویا ہوں پھر بھی خیرہ وسی تھجور ہاتی ہے رہی۔ سات وسی بھوہ میں سے اور چیروسی لون (تھجور ک ایک تئم) میں سے ، ہاچھ وسی مجوہ میں سے اور سات و تی لون میں سے ۔ بعد میں رسول اکرم طفظ قیل سے مغرب کے وقت جا کر ملا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ مینسے اور فر مایا: "ابو بگر اور عمر کے بیبال جا کر انہیں بھی اس بات کی خبر دے دوا ار

میں نے انہیں بتایا تو وہ وونوں کہنے لگے: رسول اکرم مطفیقیا نے جو ویسا کیا تھا جعبی ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا <sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>١) بحارى: كتاب الصلح، باب الصلح بين الغرماء (٢٧٠٩).

## ناراضگى كىمسكرابىك!

حفرت کعب بن بالک بڑن فروہ تبوک ہے بیجھے رہ جانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں:

میں نے غروہ تبوک کے علاوہ سارے بی غروات میں رسول اکرم بینے آئے ہے ساتھ شرکت کی؛ البتہ غروہ بدر میں شرکت کی البتہ غروہ بانے والوں کی رسول اکرم بینے آئے ہے سرزش نہیں کی تقی ۔ کیونکہ آپ بینے آئے ہم سلمانوں کو لے کر قافلہ قرلیش کے تعاقب میں نکلے تھے۔ گراللہ تعالی نے ان کے اور ان کے وشنوں کو نا گبانی طور پرایک دوسرے کے مقابل صف آ را کر دیا تھا۔ اور میں عقبہ کی رات بھی (منی میں) حاضر پرایک دوسرے کے مقابل صف آ را کر دیا تھا۔ اور میں عقبہ کی رات بھی (منی میں) حاضر حاضری ہے اگر چہ لوگوں میں بدر کا تذکرہ عقبہ حاضری ہے؛ اگر چہ لوگوں میں بدر کا تذکرہ عقبہ حاضری ہے؛ اگر چہ لوگوں میں بدر کا تذکرہ عقبہ حاضری ہے؛ اگر چہ لوگوں میں بدر کا تذکرہ عقبہ حاضری ہے؛ اگر چہ لوگوں میں بدر کا تذکرہ عقبہ حاضری ہے۔ کہیں زیادہ ہے۔

میرے غزوۃ تبوک میں رسول اکرم منظیمی ہے بیچھے رہ جانے کا واقعہ پھھاس طرح ہے کہ میں اتنازیادہ طاقتور اور اتنازیادہ خوشحال بھی نہیں تھا جتنا کہ اس وقت تھا جب میں غزوہ تبوک میں آپ ملتی آپائے ہے۔ اللہ کی تنمی میرے پاس بھی دوسوار بال اکتھی نہیں ہوئی تھیں، جبکہ اس غزوہ کے موقع پر جھے دوسوار بال میسرتھیں۔ اور رسول اکرم ملتے آپائے اللہ کی تھیں، جبکہ اس غزوہ کا ارادہ فرماتے تو آپ تورید (زومعی الفاظ) فرماتے ۔ (لیعن اصل سبت چھوڑ کر دوسری سبت کا تذکرہ فرماتے)۔ لیکن رسول اکرم ملتے آپ جس وفت یہ خورہ فرمایے، خورہ کی کا موسم تھا، سفر بھی دور کا اور جنگل و بیابان کا تھا، اور جس وشت مقابلہ تھا وہ بھی بہت بھاری تعداد میں تھا۔ اس لیے آپ ملتے آپ منظیمی نے اس غزوہ کے متعلق مقابلہ تھا وہ بھی بہت تفصیل سے بنا دیا (توریہ سے کام نیس لیا) تاکہ مجاہدین بھر پور تیاری کر لیس۔ چنا نچہ بہت تفصیل سے بنا دیا (توریہ سے کام نیس لیا) تاکہ مجاہدین بھر پور تیاری کر لیس۔ چنا نچہ بہت تفصیل سے بنا دیا (توریہ سے کام نیس لیا) تاکہ مجاہدین بھر پور تیاری کر لیس۔ چنا نچہ

آپ ﷺ بینے مسلمانوں کو اس ست کی بھی نشاندان کر دی جدھر جانے کا آپ کا ارادہ تھا۔ رسول اکرم مشکر کی از پ کا ارادہ تھا۔ رسول اکرم مشکر کی از سلمان بوی تعداد بیں تھے۔ اتنے کہ کی رجسٹر بیس سب کے ناموں کا لکھنا مشکل تھا۔ اس لیے اگر کوئی شخص جنگ سے غیرحاضر ربنا چاہتا تو اسے بی مان ہوتا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پیتہ نبیس جلے گا، والا میہ کہ اس کے بارے میں انڈ تعالیٰ دحی نازل فرمائیں۔

رسول اکرم سے تھے آئے نے بینزوہ ہی اس وقت فرمایا، جب پیمل پک بیجے سے اوران کا سابیہ عرب وقوشگوار تھا اور انہی کیاوں اور سابیوں کی طرف میرا بھی میلان تھا۔ غرض رسول اکرم سے تھے ہورا تپ کے ساتھ مسلمانوں نے اس غزوہ کے لیے تیاری کی اور میرا حال بیر تھا کہ سیج کو آتا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں نے ساتھ جنگ کی تیاری کرلوں؛ مگر کوئی فیصلہ کے بغیر لوث جا اور اپنے ول میں کہتا: میں پوری طرح وسائل سے بہرہ ور ہوں، جب جا ہوں گا جنگ میں اور اپنے دن آیا کہ رسول اگر میری کی کیفیت رہی اور لوگ جہاد کی تیاری میں گے رہے۔ پھر ایک دن آیا کہ رسول اکرم میلے آئے اور آپ کے ساتھ مسلمان ایک شیج کو جہاد کی میں سی کھر ہے۔ پھر اور اپنے اور میں اب تک اپنی تیاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر بایا۔ پھر میں شیج آیا اور ہو گئے اور میں اب تک اپنی تیاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر بایا۔ پھر میں شیخ آیا اور جیاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ جا ہو گئی ہیں سے ارادہ کیا کہ جا ہو گئی۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں ہی سفر پر ردانہ ہو جاؤں اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں ایسا کر لیتا۔ لیکن سے میں مغر پر ردانہ ہو جاؤں اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں ایسا کر لیتا۔ لیکن سے میں مغر پر ردانہ ہو جاؤں اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں ایسا کر لیتا۔ لیکن سے میں مغر پر ردانہ ہو جاؤں اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں ایسا کر لیتا۔ لیکن سے میں مغر پر مدانہ ہو جاؤں اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں ایسا کر لیتا۔ لیکن سے میں میں نہ ہوا۔

رسول اکرم میضی آنے کے غزوہ تبوک کے لیے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو اس ہات ہے جھے خاطر خواہ حزان وملال ہوتا کہ میرے سامنے اب کوئی تمونہ ہے تو صرف ایسے تخص کا جس کے اوپر نفاق کا لیبل لگ چکا ہے، یا ایسے کمزورلوگوں کا جن کو اللہ تعَالَىٰ نے جہاد سے معدّور قرار دیا ہے۔ادھررسول اکرم ﷺ نے راستے میں کہیں مجھے یاد 'مہیں کیا، یہاں تک کہ آپ تبوک ﷺ گئے۔تیوک ﷺ کر جب آپ لوگوں میں ہیٹھے ہوئے تصفّ آپ کومیرا خیال آیا اور پوچھا:

"مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟".

" كعب بن ما لك نے كيا كيا؟"

بنوسلمہ کے ایک آدی نے کہا اے اللہ کے رسول! آئیس ان کی دو چادروں اور اپنے دونوں پہلووں کو دیکھنے نے (آپ کے ساتھ اس فردہ ٹیں آئے سے) ردک لیا۔ (مطلب سے ہے کہ دولت اور عجب کی وجہ سے وہ نہیں آسکے)۔ بیان کر معاذ بن جمل تا اللہ نے اس سے کہا:

وللہ کی تم ! تو نے کوئی آچھی بات نہیں کی۔ اے اللہ کے رسول! ہم نے ان کے اندر خیر کے سالہ کوئی اور ہات نہیں دیکھی ہے۔ رسول اکرم منظے آئے ماموش ہو رہے۔ ابھی سے باتیں ہو رہے۔ ابھی سے باتی میں دیکھی کہ آپ نے فرمایا:

وری تھیں کہ آپ نے ایک سفید پوش آدی کور بگتائن سے آئے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا:

دری تھیں کہ آپ نے بیکھا۔ آپ نے فرمایا:

اور واتعی وہ ایوفیشمہ انصاری ہی تھے۔ یہ وہ مخض تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک صاع تھجورصدتے میں دی تھی تو منافقین نے (اس کم صدقے پر) انہیں طعنہ دیا تھا۔

کعب بن ما لک ٹاٹھ آگے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم میشے ہیں نے تبوک سے والہی کا سفر شروع فرما دیا تو بھھ پرحزن وطال کی کیفیت طاری ہوگئی اور میں جھوٹے بہانے سوچنے لگا کہ کل میں کی آپ مطال کی کیفیت طاری ہوگئی اور میں جھوٹے بہانے سوچنے لگا کہ کل میں کیے آپ مطالح آپ مطالح کی ناراضگی سے بھی سکوں گا؟ اور میں اس معالمے میں اپنے گھر کے ہر مجھدار آ دمی سے مدو (مشورہ) طلب کرتا رہا۔ جب مجھے بٹالیا گیا کہ رسول اکرم مطبق کی اب آنے ہی والے ہیں تو جھوٹے بہانے گھڑنے کا باطل خیال میرے دل سے بالکل ہی دور ہو گیا اور میری بھی میں یہ بات آگئی کہ میں کی بھی صورت میں دل

جموت ہے اپنا بچاؤ میں کر سکول گا۔ چنا نجہ میں نے اب کے ای بولئے کا پخت اوادہ کرلیا۔

جمع کو رسول اکرم میلئے تی تشریف لے آئے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب بھی کسی سفر ہے والیس آئے تو پہلے مجد بیس تشریف لے جانے اور وہاں دور کعت نماز اوا فرماتے ہاں سفر ہے بھی انظر نیف کے جانے اور وہاں دور کعت نماز اوا کر چکے تو منافقین آ آ کر آپ میں مائے میں دور کعت نماز اوا کر چکے تو منافقین آ آ کر آپ میں تازید ہونے کی عذر پیش کرنے لگے کر آپ میں تازید ہونے کا عذر پیش کرنے لگے اور تسب اس (80) آدی ہے بھی زیادہ تھے۔ رسول اکرم میلئے تینے اور تسب اس (80) آدی ہے بھی زیادہ تھے۔ رسول اکرم میلئے تینے ان تمام کے ظاہری عذر کو قبول فرمائیا اور ان سے بیعت کی اور ان کے لیے اللہ بھائی ہی معفرت کی دعا فرمائی اور ان کی باطنی کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ بہاں تک کہ بیس بھی معفرت کی دعا فرمائی اور ان کی باطنی کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ بہاں تک کہ بیس بھی اور فرمائیا: '' آگے آ جاؤ''۔ بیس آگے آ کر آپ کے ماسے بیٹھ گیا۔ آپ بیٹے تینے آئے نے پوچھا: اور فرمائیا: '' آگے آ جاؤ''۔ بیس آگے آ کر آپ کے ماسے بیٹھ گیا۔ آپ بیٹے تینے آئے نے پوچھا: اور فرمائیا: '' آگے آ جاؤ''۔ بیس آگے آ کر آپ کے ماسے بیٹھ گیا۔ آپ بیٹے تینے آئے نے پوچھا: اور فرمائیا: '' آگے آ جاؤ''۔ بیس آگے آ کر آپ کے ماسے بیٹھ گیا۔ آپ بیٹے تینے آئے نے پوچھا: اور فرمائیا: '' آگے آ جاؤ''۔ بیس آگے آ کر آپ کے ماسے بیٹھ گیا۔ آپ بیٹے تینے آپ کے پوچھا: اور فرمائیا۔ آپ بیٹے تینے تینے کیل گیا۔ آپ بیٹے کیل گیا۔ آپ بیل گیا۔ آپ بیٹے کیل گیا۔ آپ بیٹے کیل گیا۔ آپ بیٹے کیل گیا۔ آپ بیل گیا۔ آپ بیل گیا گیا۔ آپ بیل کیل گیا۔ آپ بیل گیا۔ آپ کیا۔ آپ بیل کیل کیا۔ آپ کیل گیا۔ آپ کیل کی کیا۔ آپ کیل کیل کی کیل کی کی کر گیا۔ آپ کیل کیل

'' جمہیں کس بات نے (میرے ساتھ غزوہ میں شریک ہونے ہے) بیچے رکھ دیا؟ کیا تم نے این سواری نہیں خرید لیکٹی؟''۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اللہ کی تہم! اگر ہیں آپ کے سوا ونیا کے سی جمی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھا ہوتا تو یقینا میں کمی بہانے کا عذر کر کے اس کی نارانسگی ہے فئے جاتا، اور جھے بحث و تحرار کا ملکہ (جرب زبانی) بھی حاصل ہے؛ مگر اللہ کی تشم! جھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ بیٹھا تھے اپنی سامنے جموٹ بول دوں تو آپ بھی ہے مراضی تو ہوجا کیں گے لیکن ختر رب اللہ تعالی (آپ کی طرف وجی کر کے) جھے ہے آپ کو راضی تو ہوجا کیں گے۔ اور اگر میں آپ سے ابھی تھی بائت عرض کر دوں تو آپ اس وقت تھ پر ناراض کر وے گا۔ اور اگر میں آپ سے ابھی تھی بائت عرض کر دوں تو آپ اس وقت تھ پر بائد کی قتم اللہ کی ذات ہے ابھی تھی بائت عرض کر دوں تو آپ اس وقت تھ پر بائد کی قتم اللہ کی ذات ہے ابھی تھی بائد کی امریہ ہے۔ اللہ کی فتم اللہ کی ذات ہے ابھی تھی انجام کی امریہ ہے۔ اللہ کی فتم! (آپ کے

ساتھ غزوہ میں شریک ہونے میں) مجھے کوئی عذرتہیں تھا۔ اللہ کی تشم! میں اس قدر طاقتور اور اتنا خوشحال اس سے پہلے بھی نہیں رہا جتنا میں اس وقت ہوں۔

رسول اكرم منظيمة نے فرمایا:

"أُمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقْ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِىَ اللَّهُ فِيكَ".

"اس نے یقیناً کی بتایا ہے، جاؤیہاں تک کداللہ تہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کردے".

میں آپ مین آیا ہے تھم کے مطابق اٹھ کر چل دیا۔ائے میں میرے بیچے بنوسلہ کے کھے لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم! ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے اس کے ایس کے کہا کوئی عذر سے پہلے کس گناہ کا بھی اور کا اس کیا ہے۔ آپ رسول اکرم مین ایک کی سامنے ایسا کوئی عذر چین کرنے ہے۔ اس کے ایس کے دوسرے جیسے دہ جانے والوں نے پیش کیا ہے۔ آپ کے سامنے ایسا کہ دوسرے جیسے کہ دوسرے جیسے کہ دوسرے جیسے کہ دوسرے کے لیے مغفرت کی دعافر ماتے ؟!

کعب بن ما لک بڑائٹو کہتے ہیں: اللہ کی شم! وہ لوگ مجھے (میری حق بیانی بر) برابر مجھے ملامت کرتے رہے؛ یہاں تک کہ میں نے ادادہ کر لیا کہ میں رسول اکرم مینے آئیا کی خدمت میں واپس جاؤں اور آپ ہے اپنی بات کی تکذیب کرووں (اور کوئی جھوٹا عذر پیش کرووں)۔ لیکن بھر میں نے ان سے بوچھا

"هَلُّ لَقِيَ هَذَا مَعِيَّ مِنْ أَحَدٍ؟".

'' کیا میرے جیبا معاملہ کسی اور کو بھی بیش آیا ہے؟''۔

ان لوگوں نے مجھے بتایا: ہاں ،تنہارے جیسا معالمہ دو اور آ دمیوں کو بھی بیش آیا ہے اور انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جوتم نے کہی ہے اور انہیں بھی رسول اکرم میلنے آیا نے وہی کے کہا ہے جوتم سے کہا ہے۔

میں نے بیو چھا: وہ رونوں کون ہیں؟

انہوں نے جواب دیا: مرارہ بن رہیدالعامری اور ہلال بن امیدالواقلی ۔

کعب بن مالک بڑٹڑ کہتے ہیں: ان لوگوں نے میرے سامنے دو الیی شخصیتوں کے
بارے بیں ذکر کیا جو نیک وصالح تھیں ادر جنگ بدر بیں بھی شریک ہو پیکی تھیں اور ان بی میرے لیے نمونہ تھا۔ چنا نچہ جب ان لوگوں نے میرے سامنے ان دونوں بزرگ ہستیوں کا ذکر کیا تو میں اپنے سابقہ موقف پر بی قائم رہا (اور اپنی بات کی تر دید کرنے کی غرض سے رسول اکرم طفی تیل کی خدمت میں دوبارہ حاضر نہیں ہوا)۔

ادھررسول اکرم مین آئی نے لوگول کو اپنے ساتھ غزوہ میں شرکت سے بیجھے رہ جانے والے ہم مینوں سے بات چیت کرنے سے منع کردیا۔ چنا نچولوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے اور ہم سے الگ تھلگ رہنے گئے؛ ایسا محسوس ہونا تھا کہ ہمارے لیے ساری ونیا بدل گئ ہے ، ہمارا اس سے کوئی داسط ہی نہیں ہے۔ پیچاس دنوں تک ہم اس طرح رہے۔ ہمارے دوسا تھیوں نے تو اپنے گھروں سے نگانا ہی میپوڑ دیا تھا، بس روتے ہی رہنے تھے۔ لیکن میرے اندر ہمت تھی کہ میں باہر نگتا تھا، مسلم نوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور میرے اندر ہمت تھی کہ میں باہر نگتا تھا، مسلم نوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور میرے اندر ہمت تھی کہ میں باہر نگتا تھا، مسلم نوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا ہوں کئی نہ تھا۔ میں رسول اکرم مینے آئیے ہی فرمت میں جب آپ نماز کے بعد بیٹھیے، حاضر ہوتا اور آپ کوسلام کرتا۔ میں اس کی جبتم خدمت میں جب آپ نماز پڑھنے نگتے ، حاضر ہوتا اور آپ کوسلام کرتا۔ میں اس کی جبتم میں نہاز پڑھنے نگتے ، خواب میں آپ میلئے تی ہوئے میار نہا۔ جب میں نماز پر سے نگتے ہی میری طرف دیکھتے لیکن جونبی میں آپ کی طرف دیکھتے لیکن کیکھتے لیکھن کو میں آپ کی طرف دیکھتے لیکھنے کی طرف دیکھتے لیکھتے اس کی میں آپ کی طرف دیکھتے کی میں آپ کی طرف دیکھتے کی میں آپ کی طرف دیکھتے کی میں کی کو میں کی کو میں کو میں کی کی میں کی سے کو میں کی کو میں کو کی کو میں کی کو میں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی

آخر جب اس طرح لوگول کی مجھ سے بے رخی برطق ہی گئی تو میں ایک ون لکلا اور

حضرت ابوقی وہ خانوں کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے پھیازا و بھائی سے اور جھے النا سے بہت گہراتعلق تفاریش نے ان سے سلام کیا، لیکن اللہ کی شم انہوں نے میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ جس نے کہا: ابوقی دہ! جس کیا، لیکن اللہ کی قسم دے کر بوچھتا ہوں، کیا سے حقیقت تم سے مخفی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبار و انہیں اللہ کی قسم دے کران سے سوال کیا، گر اب بھی وہ خاموش رہے۔ بھریس نے دوبار و انہیں اللہ کی قسم دے کران سے سوال کیا، گر اب بھی وہ خاموش رہے۔ بھریس نے تیسری مرتبہ انہیں اللہ کی قسم دے کر بوچھا تو انہوں نے دوبار و انہیں کا زیادہ علم دے کر بوچھا تو انہوں کے رسول بی کواس کا زیادہ علم ہے۔

"فَفَاضَتُ عَبُنَاىٰ وَتُوَلِّيْتُ حَتَّى تُسَوَّرُتُ الجِدَارَ".

''ان پرمیرے آنسو بھوٹ پڑے اور میں (جیسے گیا تھا ویسے ہی) و بوار پھاند کر چلا آیا''۔
ایک روز میں مدینہ کے بازار میں جارہا تھا کہ شام کا ایک قبطی (کاشکار) جوفلہ بیچنے مدینہ
آیا ہوا تھا، بوجیدرہا تھا: کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ
میرے پاس آیا اور مجھے شاہِ عسان کا بھیجا ہوا ایک مطرویا۔ میں لکھٹا پڑھنا بھی جانتا تھا۔ میں
نے دیا کھول کر پڑھا تو اس کا مضمون کچھ بول تھا:

"أُمَّا بَعْدُ! فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبُكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلُكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَان وَلاَ مَضْيَعَةِ فَالْحَقْ بِنَا نُواسِكَ".

'' آیا بعد! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھی (لیتن محمد منظیمیة) نے آپ پر زیادتی کی ہے؛ حالائکہ اللہ نعائی نے آپ کوکوئی ذات کے گھر میں رہنے یا ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ آپ (اپنے ساتھی محمد کوچھوڑ کر) ہمارے ہاں آ جا کیں، ہم آپ کے ساتھ بہتر ہے ہمتر سلوک کر مں گئے' یہ

ر بر پر پر حرکر عمل سف کھانہ ج

"وَهَذِهِ أَيْضاً مِنَ البَلاَءِ، فَنَيَامَمْتُ بِهَا النُّورَ فَسَجَرْتُهَا بِهَا".

'' بيايك اورامتحان أبهجيا؛ چنانچه ميس نے اسے تنور ميں ڈال كر حلا ڈالا'۔

جب پہاں ونوں میں سے چاہیں دن گزر بھے اور اوھر میرے بارے میں کوئی وی بھی اللہ تعالیٰ نے اب تک نازل نہیں فرمائی ، تو رسول اکرم مظیر کے ایک قاصد میرے پاس آیا اور محصے رسول اکرم مظیر کے اپنی قاصد میرے پاس آیا اور محصے رسول اکرم مظیر کی دسول اکرم مظیر کے اپنی کہ آپ اپنی بوی کو طلاق دے دوں یا بھر مجھے بوی سے علیحہ گی اختیار کر لیس۔ میں نے بوچھا: میں ابنی بیوی کو طلاق دے دوں یا بھر مجھے کیا کرنا جا ہے؟ اس نے کہا: طلاق نہیں ، بکہ آپ اپنی بیوی سے علیحہ گی اختیار کر لیس ، اس کے قریب نہ جا کیں۔ میرے دونوں ساتھیوں (مرارہ بن رسید اور بلال بن امید) کو بھی آپ سے نیک آپ سے ناکھا گئے نا کہ کہ اپنی بیوی سے کہا: تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہیں کے پاس رہو؛ تا آ فکہ اس اپنی بیوی سے کہا: تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہیں کے پاس رہو؛ تا آ فکہ اس سلط میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نازل فرما دے۔

کعب بن ما لک بڑاؤ آگے بیان کرتے میں کد (پینکم سننے کے بعد) ہلال بن امیہ ڈٹاؤ کی بیوی رسول اکرم میشے ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا:

" يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هِلاَلَ بُنِ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكُرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟".

''اے اللہ کے رسول! ہلال بن امیہ بہت ہی بوڑھے اور کمزور ہیں، ان کے پاس کو کی خادم بھی نیس ہے، تو کیا اگر ہیں ان کی خدمت کروں تو آپ ناپسندفر ما کیں گے؟''۔

رسول اكرم منطيقية في ارشاد فرمايا:

"لا، وَلَكِنْ لاَ يَقُرَبَنَّكِ".

''اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گر (اتنا خیال رہے کہ) وو تمہارے قریب نہ آئیں .

(نیعنی صحبت نه کریں)''۔

وہ کھنے لگی: اللہ کی قتم! وہ تو کس چیز کے لیے تر کت بھی نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں ، اللہ کی قتم! جب سے بیٹھنگی ان پر ہوئی ہے ، اس وقت سے اب تک ان کا سارا وقت روتے ہوئے گزرتا ہے۔

کعب بن ما لک و النظام کہتے ہیں: مجھ سے بھی میرے بعض گھر والوں نے کہا کہتم جا کر رسول اکرم میں گئی گئی ہے ہیں: مجھ سے بھی میرے بعض گھر والوں نے کہا کہتم جا کر رسول اکرم میں آجازت طلب کر لو۔ کیونکہ رسول اکرم میں آجازت مرحت فرما دی ہے۔ میں آب کہا: اللہ کہتم ایس اپنی بیوی کے بارے میں رسول اکرم میں تین سے اجازت طلب میں کہا: اللہ کہتم ایس اپنی بیوی کے بارے میں رسول اکرم میں تین طلب کرنے جاؤل تو رسول اکرم میں کہ جب اجازت طلب کرنے جاؤل تو رسول اکرم میں کہ جب اجازت طلب کرنے جاؤل تو رسول اکرم میں کہا فرما کیں؟

اس طرح مزید دس را تیں گزرگئیں اور جب سے وگوں کو ہم سے بات جبت کرنے سے روکا گیا تھا، اب تک جاری گیاں را تیں کمل ہو پچی تھیں۔ بھیاسویں رات کی شخ کو میں نے اپنے ایک گھر کی جہت ہر بخر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر ابھی ای افسردگ کی حالت میں بیتھا ہوا تھا جس کا ذکر اللہ تعالی نے جاری بابت کیا ہے۔ میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی وسعت کے یا وجود میرے لیے تنگ ہوتی جاری تھی، کہ ایکا کیے میں نے ایک پکار نے والے کی آواز سی جو سلع بہاڑ پر چڑھ کر باکواز بلند کہر ما تھا: اے کھب بن مالک! خوش ہوجاؤ۔ ان فَحَدَرُ ثُنَ سَاجِداً وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَ نَنَ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ ا

'' <sub>سیاسنتے ہیں بیس سجدے میں گر ہڑا اور بھے اندازہ ہو گیا کہ (اللہ کی طرف سے میری معانی ) کشادگی آپکی ہے''۔</sub>

وراصل رسول اکرم مِطْتَهَا فِی فجر کی نماز کے بعد نوٹوں نے اللہ کی بارگاہ ہیں جاری

توبدی قبوئیت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ چنانجاوگ جمیں خوشخبری دینے کے لیے آئے شروع ہو گئے۔ میر ہے دونون ساتھیوں کی طرف بھی خوشخری ویے والے گئے۔ ایک آ دی (زبیر بن عوام زائیز) نہایت تیزی کے ساتھ میری طرف گوڑا دوڑائے ہوئے آ رہے تھے۔ادھر تبیارُ اسلم کا بھی ایک آ دی بے تواشا دوڑتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا، ووسلع بہاڑ پر چڑھ گیا اور بآواز بلند یکارتے ہوئے مجھے خوشخیری دینے لگا۔اس کی آواز گھوڑے کی رفتارے تیز تھی۔ ببرحال جب وہ آدی میرنے باس آیا جس کی بشارت کی آواز میں نے سی سختی تو میں نے اپنے دونوں کیڑے اتار کرائے خوشخری کے وض میں پہنہ دیے۔اللہ کی متم!ان دنوں میرے پاس ان دولوں کپڑوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ پھر ٹیں نے (اپنے پڑوئ سے ) دو كيڑے مستعار ليے اور يہن كر رسول اكرم سِنْظَيَّةِ كَيْ خدمت مِين حاضرى ويتے كے ليے زوانہ ہو گیاں لوگ جھے رائے میں جوق درجوق مل ہے تھے ادر میری توب کی قبولیت پر مبار کبادی پیش کرتے ہوئے کہدرہے تھے: انٹد تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی اس پر آب كومبارك مور حيلته جلته بم معجد نبوي مين مبنجه وبال رسول اكرم بطفائية تشريف فرما تھے اور آپ کے ارو گر دلوگ بیٹھے ہوئے متھے۔ مجھے و کیھتے ہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ اللّٰافة دوڑ کر میری طرف برجے اور میرا پرتیاک استقبال کرتے ہوئے مجھ سے مصافحہ کیا اور خوشخیری دی۔ اللہ کی تتم! وہاں موجود مہاجرین میں ہے ان کے علادہ کوئی اور آ دی میری طرف اٹھ کرنہیں آیا۔

راوی کابیان ہے: اس کے بعد کعب بن مالک ٹائٹو نے طبعہ بٹاٹو کا میا حسان بھی تہیں بھولا۔ کعب بن مالک ٹائٹو بیان کرتے ہیں: جب میں نے رسول اکرم بیٹھ آئٹ کوسلام کیا تو آپ کا چرہ انور خوشی کے دسٹ رہاتھا۔ آپ مٹھ آئٹ فرمانے سکے: "اُنٹیٹو ہنگور یَوْم مَرَّ عَلَیْکَ مُنْدُ وَلَدُنْکَ أَمْدُکَ". '' ''تمہیں میدون مبارک ہو، جو تمہاری زندگ کا، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، سب سے مبارک دن ہے''۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ خوشنجری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف ہے؟ آپ مین عَیْنَوْلاً نے ارشاد فر مایا:

"لا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ".

"میری طرف سے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بیٹو تخری ہے"۔

رسول اکرم منظوَمَقِیْز جب کمی بات پرخوش ہوتے تو آپ کا چبرہُ مبارک اس طرح گلٹار ہونا گویا کہ وہ چاند کا ایک نکڑا ہو۔ آپ کی خوشی وسرت ہم آپ سکے چبرہُ مبارک ہے سمجھ جاتے تھے۔

کعب بن ما لک بڑاڈنا بیان کرتے ہیں کہ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا: اے املند کے رسول! میں اپنی تو ہی نے عرض کیا: اے املند کے رسول! میں اپنی تو ہی تجوالیت کی خوش میں اپنا (سارا) مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صد قد کرتا ہول۔ آپ بیٹے بیٹی کیٹی نے ارشاد فرمایا:

"أَمْسِكُ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ".

'' کچھ مال اپنے پاس ہی رکھو، پرتمہارے حق میں بہتر ہے''۔

میں نے عرض کیا: اچھا، تو میں اپنے لیے صرف وہ ای حصد رکھ چھوڑ تا ہوں جو تحبیر میں ہے (اور بیٹیہ مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں)۔ میں نے مزید ریا بھی کہا: اے اللہ کے رسول! ینٹیڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچ ہولئے کی وجہ سے نجات بخش ہے، اب میں اپنی تو بہ کی قبولیت کی خوش میں رہے بہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا بچ کے سوا اور کوئی بات زبان پرنہیں لاؤں گا۔

کعب بن ما لک بڑاؤ کہتے ہیں: اللہ کی تتم! جب سے میں نے رسول اکرم مطابقیا ہے۔ اس عبد صدق کا ذکر کیا ، ہیں نہیں جات کہ سلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے کے بوشے

کے صلے میں اتنا نوازا ہو، جتنی توازشات اس کی جمھے پر بچے بولنے کی وجہ سے ہیں۔اللہ ک ت م ! جب ہے میں نے رسول اکرم م<u>ٹ ک</u>ی کے سامنے جھوٹ نہ بولنے کا عبد کیاء آج تک میں نے جبورے کا اراوہ تک تمیں کیا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگ میں بھی مجھے اس مے محفوظ رکھے گا۔ انٹد تعالی نے مارے بارے میں جو آیات نازل فرما کیں وہ یہ جیں: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّهِيِّ وَالمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةٍ العُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ زَءُ وف رَحِيمٌ، وَعَلَى الظَّلاقَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقِتٌ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لاَّ مَلْجَأَمِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ النُّوَّابُ الرَّحِيمُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ المصَّادِقِينَ ﴾ ''اللہ لقالی نے نبی کے حال پر توجہ فر ہائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے الیں تنگی کے وقت میں کا ساتھ دیا اس کے بعد کہ ان میں ہے ایک گروہ کے ولول میں کھے تزائر ل ہو چلا تھا۔ بھراللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمان کے بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق ومبر ہان ہے۔ اور تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتو کی مجھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجودایل فراخی کے ان پر ننگ ہونے گئی اور ووخوداین جان ہے ننگ آ گئے۔ اور انہوں نے سمجھ ایا کہ اللہ ہے کہیں بناہ کیس مل سکتی بجز اس کے کہای کی طرف رجوع کیا جائے۔ مجمران کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ دو آیندہ بھی تو یہ کرسکیں۔ بیشک اللهُ تعالى بهت توبه قبول كرفي والا بزارهم والاسط أب (والتوبة: ١١٩٠١٥)

کعب بن مالک جوئؤ کہتے ہیں: اللہ کی قتم! جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدارت سے فوازا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوانعامات ونوازشات مجھ پر فرمائے ، الن میں سب سے برد انعام میرے نزدیک سے ہے کہ میں نے رسول اکرم سطے تیج بولا

اور جھوٹ بولنے سے گریز کیا۔ ورنہ میں بھی اگر جھوٹ بول دیتا تو اس طرح ہلاک ہوجاتا جیسے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب دمی نازل فر مائی تو جھوٹ بولنے والوں پر اتنی شدید وعید فرمائی جنتی شدید کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہارے میں ارشاد فرمایا:

﴿ سَيَحْلِقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَئْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُغْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَغْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الفَوْمِ الفَاسِقِينَ﴾

" پال وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی تشمیں کھا جا کیں گے جب تم ان کے پاس والس جاؤگے تا کہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ سوتم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانا ووز نے ہے، ان کے کا موں کے بدلے جنہیں وہ کرتے شخصہ بیراس کیے تشمیس کھا کیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤر سوا گرتم ان سے راضی بھی جو جاؤ تو اللہ تعالی تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا" ۔ (الوجہ: ۹۲،۹۵)

کعب بن ما لک ٹٹائڈ فرماتے ہیں: ہم نتیوں ان لوگوں کے معاملے سے بیچھے رکھے گئے، جن کی جھوٹی قسموں کورسول اکرم میٹیکٹی نے قبول فرمایا لیا تھااور ان سے بیعت بھی کی سختی اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی فرمائی تھی۔ جارا معاملہ رسول اکرم میٹیکٹی نے موخر فرما ویا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرما ویا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فو علی اللہ یو خلفو ایک والوجہ ۱۹۵ سے بیمی مراد ہے کہ جارا مقدمہ ملتوی رکھا گیا اور جمارے معاملے کو ان لوگوں کے معاملے سے بیمی ڈال دیا گیا، جنہوں نے آپ میٹیکٹی کے سامنے تھیں کھا کھا کر عذر بیش کیا جسے آپ نے ان کی طرف سے قبول فرمالیا تھا (۱)۔

<sup>(</sup>۱) بعداری: المغازی/ حدیث کعب بن مائٹ (۱۵ ۵۶)، مسلم (۲۷۶۹)، الفاظمسلم کے تک چی. آبو داو د (۲۲ ۰۲ ۲۰ ، ۲۰ ۰)، النسائی (۲/ ۲۵۱) بنجود مفرقاً محتصراً، الترمذي (۲۰۰۱)

# کیا آپ میرے بارے میں کوئی شعرفر مائیں گے؟

رسول اکرم طینے تکیل نے جب حنین کے دن غلیمت کے اموال تقلیم کیے تو عباس بن مرداس ڈاٹلو کوچار عدد جوان اونٹنیاں دینے کا حکم ویا۔ انہوں نے (اس تعداد کو کم سمجھ کر) اینے اشعار میں اس کا شکوہ کیا۔ ان اشعار کے دوبندیہ این:

وَمَا كَانَ بَدُرٌ وَلاَ حَابِسٌ يَسُودَانِ مِرْدَاسَ فِي مَنْجَمَع بدر (ميهينہ ٹائٹز) اور عالمی (اقرع ٹائٹز) دونوں مرداس سے کیٹی مجھ سے کئ مجمع کیس بڑھ ٹیس سکتے۔

وَمَا كُنْتُ ذُونَ امْرِىءِ مِنْهُمَا وَمَنْ تَصَعِ الْيَوْمَ لاَ يُوفَعِ اور میں ان دونوں سے پچھ کم ثین ہوں اور شیج جس کو آپ گرا دیں گے وہ کھی ٹیس ارچھے گا۔

"اقْطَعُوا عَنِي لِسَانَهُ".

''اس کی زبان کو (اے بچھ دے دلا کر) مجھ ہے روک رکھؤ'۔

چنا تیچہ حضرت الوبکر ہڑئی عباس بن مرداس ٹڑئی کو لے کر گئے اور انہیں سواونت دیے۔ جب وہ واپس آئے تو رسول اکرم مِشْکِی آئے ان سے فرمایا:

"أَ تَقُولُ فِي الْشِعْرَ؟".

'' کیا آپ میرے بارے میں کوئی شعرفرما کیں گے؟''۔

حصرت ابویکر مین قامیرین کررسول اکرم طفی تیاج ہے معدّرت کرنے سلکے اور کہنے سلکے:

" بِأَيِي أَنْتَ وَأُمِّى! لَأَجِدُ لِلشِّعْرِ دَبِيباً عَلَى لِسَانِي كَدَبِيبِ النَّمْلِ ثُمَّ ا يَقْرِصُنِي كَمَا يَقْرِصُ النَّمْلُ، فَلاَ أَجِدُ بُدًا مِنْ قَوْلِ الشِّعْرِ".

''میرے ماں بابِ آپ پر قربان! شعر کے لیے میں اپی زبان پر جیونی کی جال کی طرح محسوں کرتا ہوں، بھروہ (شعر) بجھے کافٹا ہے جیسے جیونی کافتی ہے؛ چنانچہ میں شعر ضرور ہی کہدویتا ہوں (اسپے دل میں روک نہیں یا تا)''۔

بین کررسول اکرم منطقیاتی مسکرانے گئے اور ارشاد فرمایا:

"لا تَدَعُ العَرِّبُ الشِّعْرَ حَتَّى تَدَعُ الإِبِلُ الحَسِينَ".

''عرب شعر وشاعری اس وقت تک نہیں مچوڑ سکتے جب تک کہ اونٹ حنین (ایک قشم کی آواز جوادنٹ نکالیّا ہے) کو نہ چھوڑ دیں''<sup>(1)</sup>۔

عراقی احیاء العلوم کی تخریخ میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام مسلم نے رافع بن خدیج الخاص مسلم نے رافع بن خدیج الثانات سے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم منظیر آئے نے (حنین کے دن) البوسفیان بن حرب، صفوان بن امیہ، عیمینہ بن حصن اور اقرع بن حالم ریجائی میں سے ہر ایک کوسوسواونٹ دیے اور عباس بن مردائ ریجائے کو بچھ کم اونٹ دیا۔ اس پر وہ (بطور شکوہ) کہتے گئے:

أَ تَجْعَلُ نَهْبِى وَنَهْبَ العُبَيدِ بَيْنَ عُيَيْنَةً وَالْأَفْرَعِ؟ آب ميرالود ميرے عبيدتاى گھوڑے كا حصر عين اورا قرع كے نَ مِيْ مِي مقرد فرماتے ہيں۔ فَمَا كَانَ بَدُرٌ وَلاَ حَابِسٌ يَفُوفَانِ مِرْدَاسَ فِي المَجْمَعِ حالا تك عين اورا قرع دونوں مرواس سے يعنى مجھ سے كى بھى جُمْع مِيں بُورِيْ ہِيں سَكتے۔ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْدِى ءِ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِضِ الدَوْمَ لاَ يُوْفَع

<sup>(</sup>١) إحياه علوم الدين للغزالي (١٩٥٣).

اور میں ان دونوں ہے ہی تھو بھی کم نہیں ہوں ، اور آج جس کی بات آپ نے بیٹچے کر دی ، بس کی بات پھراویر نہ ہوگ ۔

راوی کا بیان ہے: چنا نچہ رسول اکرم ب<u>لط</u>یکی نے عماس بن مرداس کومزید اونت دے کر سوکمل کر دیا۔ اور ایک روایت میں بیرزیادہ ہے کہ علقمہ بن علاشہ کو بھی آپ میشیکی آپ میشیکی آ اونٹ دیے <sup>(1)</sup>۔

اوپر جورسول اکرم ﷺ کا یہ بیان گزرا ہے:

. "اقْطَعُوا عَنِي لِسَانَهُ".

''اس کی زبان کو (اسے کچھ وے دلا کر) مجھ سے روک رکھو''۔

توبیدالفاظ احادیث کی مشہور کتابوں میں تہیں ہیں؛ البتداین اسحاق نے بغیر کسی سند کے ان الفاظ کو بیان کیا ہے (۲)۔

 <sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصرُّ مَن قوى ليمانه (١٠٦٠).

<sup>(</sup>٢) تحريج إحياء علوم الدين للعرائي (١٦٧٣/٤).

### ملا قات کے وقت مسکراہٹ

ابوداود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات حضرت براء بن عازب ٹائٹڑ سے ہوئی تو انہوں نے بھے سلام کر کے میرا ہاتھ بکڑ لیا اور میری طرف و کی کرمسکرائے۔ اور ٹیمر مجھ سے کہنے گئے:

" تَذْرِى لِمَ فَعَلْتُ هَذَا بِكَ؟ ".

و متہیں معلوم ہے کہ میں نے تہارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟"۔

میں نے عرض کیا: مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے! البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ نے کسی بھلی ہات ہی کے لیے ایسا کیا ہوگا۔

حضرت براء ﷺ فَنْخَوْفُر مائے گئے:

ایک مرتبہ رسول اکرم مضائق ہے میری ملاقات ہوئی تو آپ مطاق ہے ویہا تی کیا جیسا کہ میں نے تہا ہے ایسا تی کیا جیسا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے( لیمنی میری طرف دیکھ کرمسکرائے)۔ چرآپ مشائق نے نے بھی وہی مشائق نے بھی وہی جو میں نے تم سے پوچھی ہو اور شاں نے بھی وہی جو اب دیا جو بہ اور شال نے بھی وہی جو اب دیا جو اب دیا جو اب دیا ہے۔ آپ مشائق نے میرا جواب من کرارشاد فرمایا:

" مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، لاَ ۚ يَأْخُذُهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لاَ يَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يُغْفُرَ لَهُمَا" (' ).

''وومسلمان جب آپس میں منتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے سے ملام کرتا ہے۔ اور اپنے ساتھی کا ہاتھ تھامتا ہے، اور اس کا ہاتھ تھاستے کا مقصد اللّٰہ کی رضا وخوشنووک کے

<sup>(</sup>١) مستد أحمد (٢٨٩/٤)، مجمع الزوائد للهيثمن (٢٧/٨).

لیے ہی جوتا ہے، تو ان وونوں کے الگ جونے سے پہلے پہلے ان کی بخشش ہو جاتی ہے''۔ ایک دوسری روایت میں حضرت براء بن عازب ڈنٹنز بی سے رسول اکرم منظے آتیا کا سے ارشاد گرای مردی ہے۔

"مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ بَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّفَا".

'' جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہوئے ہے قبل ہی ان کی منفرت ہو جاتی ہے''(۱)۔

<sup>(</sup>۱) - أبو داو د (۲۱۲ه)، مستند إمام أحمد (٤/ ۲۸۹)، مصنف ابن أبي شبية (٨/ ٢٩٩)، ابن . ماحه (۳۷۰۳)، سنن البيهقى (٧/ ٩٩)، سنن الترمذى (۲۷۲۷)، ﷺ ناصر العرك البائي تے . ليے گئ قرارو يا ہے۔

## میں نے نبی کریم طفیاً تیا کا حصہ پی کیا!

"احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا".

" ہم سب کے بینے کے لیے ان بکر یول کا دورہ دوہو"۔

پھر ہم ان بکریوں کا دودھ دوہا کرتے۔ ہم بیں سے ہر ایک اپنا حصہ پی لیمتا اور رسول اکرم منظی تین کا حصہ اٹھا رکھتے۔آپ منظی تین رات کو تشریف لاتے اور اس طرح آواز سے سلام کرتے جس سے سونے والانہ اٹھے اور جاگئے والاس لے۔ پھر آپ مسجد میں آتے اور تمازیز جتے۔ بھر اینے حصہ کے دودھ کے باس آتے اور اسے چیتے۔

ایک رات جبکہ میں اپنے جھے کا دورہ پل چکا تھا، میرے پاس شیطان آیا اور مجھے بہکانے لگا: فحمہ منظی کی کیا ہے، آپ تو انصار کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو تخفے شحا کف سے نواز ستے ہیں اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ بھلا آپ کو اس ایک گھونٹ دووھ کی کیا ضرورت واحتیاج ہوگی؟ چنانچہ میں (شیطان کے بہکا وے میں آگیا اور) دودھ کے پاس آیا اور پی گیا۔ جب دووھ پیٹ میں ساگیا اور مجھے یقین ہوگیا کداب وہ دودھ نہیں ٹل سکتا تو اس وقت شیطان مجھے شرم دلاتے ہوئے کہنے لگا: تیری خرابی ہو! بیرتونے کیا کر دیا؟ تو محمد مطابقیا کا حصد ودرھ پی گیا؟ اب تو آپ مطابقیا آ آئیں کے اور جب اپنے حصد کا دورہ نہ پائیں کے تو تھے پر بدرعا کر دیں گے جس کی وجہ سے تیری دنیا وآخرت دونوں ہی برباد ہوگی؟!

میں نے ایک چاور اوڑھی ہو گی تھی۔ جب میں اس چاور کو اپنے پاؤں پر ڈالٹا تو میراسر
کھل جاتا اور جب سرڈھا نیتا تو میرے پاؤں کھل جاتے۔ جھے نیند بھی نہیں آر رہی تھی۔ جبکہ
میرے دونوں ساتھی نیند ہے سورے تھے۔ ان دونوں نے وہ حرکت نہیں کی تھی جو میں نے
کی تھی۔ استے میں نی کریم میلئے تیز تریف لائے اور حب دستورسلام کیا۔ پھر مبحد میں گئے
اور نماز بڑھ کر دودھ کے پاس آئے اور برتن کھولا۔ اس میں دودھ نہیں تھا۔ آپ ملٹے تیز نے
ایٹا سرآسان کی طرف بلند کیا۔ میں (اپنے دل بی میں) کینے نگا: اب (میری شامت
ایٹا سرآسان کی طرف بلند کیا۔ میں (اپنے دل بی میں) کینے نگا: اب (میری شامت
آپ میرے اوپر بددھا کر دیں گے جس سے میں بر باد ہو جاؤں گا۔

آپ مشکوم نے ساوعا فرمانی

"اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي".

''اے اللہ! کھلا اس کو جو مجھ کو کھلا دے اور پلا اس کو جو مجھے پلاوے''۔

یا کہ جوان میں نے اپنی جادر مضبوطی سے بائدھ کی اور چھری اٹھا کر بکر یوں کی طرف چل دیا کہ جوان میں سے موٹی بواس کورسول اکرم میلیکیٹیڈ کے لیے ذرائ کروں۔ دیکھا تو اس موٹی بکری کے تھن میں وودھ جھرا بوا ہے۔ اس کے علاوہ بکر یوں کے تھنوں میں بھی دودھ مجرا بوا ہے۔ میں نے آپ میلیکیٹیڈ کے گھر والوں کا وہ برتن لیا جس میں وہ دودھ تیں دوہا کرتے تھے۔ پھر میں نے آپ میں دودھ دوہا، یہال تک کداو پر بھین آ گیا ( لیعنی برتن بھر گیا)۔ چنا ٹیے میں وہ دودھ لے کررسول اکرم میلیکٹیڈ کی قدمت میں آیا۔ آپ میلیکٹیڈ نے

#### دريافت فرمايا:

" أَ شَرِبُتُمُ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ؟".

''کیاتم لوگوں نے رات کا وودھ کی لیا؟''۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ دودھ نوش فر ما کیں۔

آپ سُنَّوَیَیْنَ نے پیا اور مجھے دے دیا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مزید پیکن۔ آپ مِنْفِکَیْنَ نے پیا اور چر جھے دے دیا۔ جب میں نے ویکھا کہ آپ دودھ پی کر آسودہ ہو گئے اور آپ کی دعا میں نے حاصل کرلی تو میں ہنتے ہنتے نیٹن پر گر گیا۔ آپ مِنْفِکَیْنَ نے فرمایا: ''مقداد! تم نے کوئی بری بات کی وہ کیا ہے؟''۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے یہ بیر حرکت کی تھی (لیعنی اپنی واستان کہرسنائی)۔

آب منظوم نے آرشاد فرمایا:

"مَا هَذِهِ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ، أَ فَلاَ كُنْتَ آذَنْتَ فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا؟"

"مَا هَذِهِ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ، أَ فَلاَ كُنْتَ آذَنْتَ فَيُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا؟"

"مَا كُول نَهُ كِهَا؛ تَا كُهُ مَم الْبِينَ وَوَلُون مَا تَعْيُول كُوبِمَى جَمَّا لِيتَ اور وَو بَهِمَى بِهِ وَوَدَه فِي يَتِعَ؟" 
"مِن لَهُ كُونَ نَهُ كِهَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

 <sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وقضل إيثاره (۱۰۵۸)، أحمد (۲/۲۰۲)، ترمذى
 (۲۷۲۹)، أبويعنى (۱۵۱۷)، الطبرانى فى الكبير (۲۰/ ۲۶۳)، شرح معانى الآثار (۶/۲۲)، خلية الأولياء (۱/۲۷۳)،

# کیا تھے میری دعا ہے خوشی محسوں ہورہی ہے؟

ام الموسین حفرت عائشہ صدیقہ نظافہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم المنظائی کا مزاج شریف خوش دکھے کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا قرمادیں۔

آب من في ارثاد فرمايا

"اللَّهُمَّ! اغْفِوْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَلَّمُ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأْخُوَ، وَ مَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ".

''اے اللہ! عائشہ کے پہلے اور بعد کے گناہوں کو بخش وے اور ان گناہوں کو بھی معاف فر اوے جواس نے حجیب کر کیا یا علامیہ کیا''۔

بی کریم النظیمیّن ہے دعا کے میہ الفاظ من کر عاکثہ النیّنا مبنسنے لگیں ، یہاں تک کہ ان کا سر میننے کی وجہ سے رسول اکرم مِنْظِیّنِیْم کی گود میں گر گیا۔

رسول اكرم منطقيقاً في ارشاد فرمايا:

"أَ يَسُوكِ دُعَائِي؟".

''کیا تھے میری وہ سے خوشی محسوں ہور ہی ہے؟''۔

ع كنته المُتَّافِ عرض كيا المِعلا آب كى دعاست مجھے خوشی كيوں نيس مولی!!

رسول اكرم في في في في ارشاد فر مايا:

"وَ اللَّهِ! إِنَّهَا لَلْدَعْوَتِي لَأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلاقً".

'''الله کی قتم! ہر نماز میں میری امت کے لیے میری یہ وعا ہوا کرتی ہے''(ا)۔

 <sup>(</sup>۱) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي و هو ثقة، كما قال البيتمي
 في مجمع الزواقية (۲۶ ۴ ۲ ۶۳).

# یہ کیسی ہنسی ہے؟

رسول اكرم مطفيَّة في آزاد كرده لوندى رزينه وللله بيان كرتى بين كدايك ون ام المونين حضرت سودہ ممانیہ رہنا ہا الموشین حضرت عائشہ ٹاٹھا کی زیارت کرنے کے لیے آئیں۔ اس وفت ام المومنين حضرت حفصه الكفائبهي وبال موجود تقيس \_حضرت سوره النافة بهت بن ا میں وضع قطع میں اور خوبصورت بن کر آئی تھیں۔ انہوں نے ملک یمن کے بنے ہوئے کپڑے کی قیص اور اوڑھنی زیب تن کر رکھا تھا اور ان کے گوشنہ چٹم میں ایلوا اور زعفران

ے بنے دونشانات تھے (جس کی وجہ ہے وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھیں)۔

حضرت مودہ نُٹافِنا کی احجی ہئیت اور حسن و جمال دیکھ کر حضرت حفصہ بُٹافٹا نے حضرت عائشه يُثَاثِبًا بينه كما:

"يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ ا يَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشِقًا وَهَذِهِ بَيْنَنَا تَبْرُ قُ!".

''ام المومنين! رسول الله مِلْفِيَاتَيْلِ رغبت وخوابش كے ساتھ تشريف لائيں مجے اور ميہ جو سودہ ہمارے درمیان (بن شمن کر) چک ربی ہیں!"۔

(مطلب یہ ہے کہ جب رسول اکرم منطق کیا تشریف لائیں گے تو آپ کا ول حضرت سودہ رہائیں ہی طرف مائل ہو جائے گا اور ہماری طرف توجہ نہیں فرمائیں گے )۔

حضرت عا نَتْهِ زَنْقُ كَيْمُ لَكِينٍ:هفصه! الله تعالَى كاخوف كعاؤ -

حضرت خصه وَكُافِيا فِي كِها:

" لَأُفْسِدَنَّ عَلَيْهَا زِينَتُهَا "

\* میں ضرور ہی سودہ کی زیب وزینت اور خوبصور تی بگاڑ کر رہول گی''۔

چونکہ حضرت سودہ ہُڑھی سیکھ او نبجاسنتی تھیں اس لیے انہیں اپنی دونوں سوکٹوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کی کا نا پیمونسی و کھھ کر بو میھا: تم دونوں کیا با تیس کر رہی ہو؟

> حصرت حفصہ خانفی کہنے نگیں: سودہ! تمہین معلوم نیں، کا نا دجال نگل چکا ؟! حضرت سودہ خانف نے گھیراتے ہوئے کہا: اچھا!!

حضرت سودہ نٹائی بری طرح خوفز دہ ہو گئیں اور کا بیتے ہوئے کہنے لگیں میں کہاں چھپوں؟ حضرت حصد ٹٹائیا نے کہا: جلدی ہے آ کر خیمہ کے اندر حبیب جاؤ (وہاں تھجور کی بشینوں سے بنا ہواایک خیمہ تھا جس میں کھانا بکتا تھا)۔

حصرت سووہ بلی جلدی سے گئیں اور خیصے میں گھس کر حیب مگئیں۔ خیمے کے اندر کمڑ ہوں کے جال اور ملے کچیلے سامان تھے (چنانچے ان کی اچھی خاصی ہیئت خراب ہوگئی)۔

استنے میں رسول اکرم ملطن کیلیا تشریف لے آئے۔ ویکھا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عاکشہ انگیا دونوں ہی ہنس رہی ہیں۔اور ہنمی کی دجہ سے وہ پچھ کہ نہیں پارہی ہیں۔

رسول آ کرم منطقیقیان نے بوجھا:

"مَاذَا الصِّحٰك؟".

" سیکیسی بنبی ہے؟"۔

يه جمله آپ منظونوا نے مین وقعدو ہرایا۔

وونوں امہات الموسین نے (ہنتے ہنتے) اپنے ہاتھوں سے فیمہ کی طرف اشارہ کر کے بٹایا تو آپ میٹھی آس کی طرف گئے۔ دیکھا تو اس میں حضرت مودہ ڈیٹھ تحرتھر کا نب رہی ت

تھیں۔آب مشکی آب نے ان سے پوچھا:

" يَا سُوْدَةً! مَا لَكِ؟ !".

''سوده! تجھے کیا ہو گیا ہے؟''۔ ِ

. وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول! کانا د جال نکل چکا!!

رسول اكرم يطيئي في ارشاوفر مايا:

"مَا خَرَجٌ وَ لَيَغُورُجَنَّ، مَا خَرَجٌ وَلَيَخُوجَنَّ".

'' ابھی تو نہیں نکلا گرضرور <u>نکلے</u> گا ، ابھی تو نہیں نکلا گر ضرور <u>نکلے</u> گا''۔

پھر آپ مِنْ آپَ شِی آبِ اندر داخل ہوئے اور حصرت سودہ ڈیٹا کو باہر نکال کر ان کے جسم ہے گر دوغبار اور کٹر بوں کا جال حجہاڑنے گئے <sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) محمع الزوائد للهيئمي (٤/ ٢١٦)، وقال: رواه أبويعلي (٧١٦٠)، والطبراني (٤٦/ ٢٧٨، ٢٧٩)، وقال: فيه من قم أعرفه، وانظر: المطالب الغالية بزوائد المسانيد الثمانية (٢٨٤١) لابن حجر العسقلاني رحمه الله.

# خليفة المسلمين كي پڻائي!!

مخرمہ بن نوفل ر ایک مو بندر برس ہو پی تھی۔ ایک دن وہ محد میں پیشاب کرنے کی نمین دن وہ محد میں پیشاب کرنے کی نبیت سے اٹھے۔ لوگ انہیں آ واز دینے لگے کہ یہ مجد ہے مسجد ہے۔ استے میں حضرت نعیمان بن عمرو ڈائٹ ان کے پاس آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کرلے گئے اور انہیں مسجد کے دوسرے کوئے میں بیشاب کے لیے بیٹھا دیا اور ان سے کہا: آپ یہاں پیشاب کر لیس۔ وہ ابھی پیشاب کرنا بی چاہتے تھے کہ لوگ پھر آ واز دینے گئے کہ یہ مجد ہے، یہال پیشاب نہ کریں۔

۔ مخرمہ بن نوفل ڈائڈانے کہا تم لوگوں کی خرابی ہو! کون مخص مجھے لیے کراس جگہ بیٹاب کرانے آیا تھا؟

لوگوں نے بتایا: وہ تعیمان تھے۔

[حضرت تعيمان ولانتوايك مُداتى آدى تھے]

یخر مہ بن نوفل بڑاٹڑ کہنے گئے: اللہ کو مجھے سزا دینے کا حق بنما ہے اگر میں اس آ دی پر قابو پالوں اور اپنی اس لاٹھی ہے اس کی دھلائی نہ کر دوں!!

یہ بات لوگوں نے معفرت تعیمان رائٹی کو بتائی۔ وہ اللہ کو بقتا منظور تھا، تھیرے دہے۔ پھر ایک دن مخر مد رنگائی کے باس آئے۔ اس دفت امیر الموشین حضرت عثان رنگٹی مسجد کے ایک کنارے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نعیمان رائٹی نے مخر مد راٹٹی سے کہا: کیا آپ تعیمان سے بدلہ لیٹا چاہتے ہیں؟ مخر مد رائٹی نے کہا: ہاں، ضرور۔ چنانچہ تعیمان راٹٹی کے مد رنگئی کا ہاتھ پکڑا اور لیجا کر امیر الموشین حضرت عثان رائٹی کے پاس انجیل کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ یہ لیجے میں تعیمان ہے۔ امیر المومنین حضرت عثان تلاتی کا وت تھی کہ جب وہ نماز میں مشغول ہو جاتے تو کسی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے تھے۔

مخرمہ بن نوفل ٹاٹٹ نے اپنی لائٹی کومعنبوطی سے بکڑا اور تھنچے کر امیر المونین کے سر پر دے مارا جس سے آپ ڈاٹٹ کا سر پھوٹ گیا۔

بدد مکھتے ہیں اوگ جی پڑے:

"ضَرَبْتُ أَمِيرَ المُوْمِنِينَ!".

'' آپ نے تو امیر المونین کو مار کران کا سر پھوڑ دیا!''(۱)۔

<sup>(</sup>١) الله والتي كوزير بن إكار في ذكركيا ب. ويكه الإصابة لابن حجر (٨٨١١).

# رسول اكرم طفي الله سے قصاص!

اسیدین تفییر ٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ لوگوں کو ہنمارہے تھے (ادر وہ مزاجہ آوی تھے)۔ اتنے ہیں ہی کریم مطفقاً کیا نے ان کی کو کھ میں ایک لکڑی ہے کو چج ویا۔ وہ کہنے گئے۔ (اے اللہ کے رسول! آپ نے مجھے ناحق ماراہے اس لیے) مجھے تصاص دیجئے۔

رسول اكرم منطقيق فرمايا:

"اضطبر".

''اپنا بذلہ <u>لے</u>لؤ'۔

وه كمني لكية

"إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيٌّ قَمِيصٌ".

'' آپ کے بدن پرقیص ہے جبکہ میرے اوپر قیص نہیں تھی''۔

رسول اکرم منظ تین نے اپنے بدن سے قبیص مثا دی۔ اسید بن تغیر نظافہ جلدی سے رسول اگرم منظ تین کے بدن سے چیک گئے اور آپ کے بہلو کو بوسہ دینے لیکے اور کہنے لیگ

"إِنَّمَا أَرَدْتُ هَٰذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ"..

''انے اللہ کے رسول! کچی بات تو یہ ہے کہ میں یکی جاہتا تھا (قصاص تو ایک بہانہ تھا)''(ا)۔

# بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی!

آلیک بوڑھی عورت رسول اکرم منطقہ آئے گئے پاس آئی اور عرض کرنے لگی: اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالیٰ سے وعا فریا دیں کہ وہ جمھے جنت میں واخل کرے۔

رسول اكرم منظيميًّا في يورْصيا ب فرمايا:

"يَا أُمَّ فُلانِ! إِنَّ الجَنَّةَ لا تَلْخُلُهَا عُجُورٌ!".

''ام قلال! بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی(جنت میں بوڑھی عورتوں کا کیا ام؟!)''۔

یہ من کروہ پوڑھیا روتی ہوئی واپس ہوئی یہ

رسول اكرم منظيمًا في موجود عاصرين عارمايا

"أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لا تَلْخُلُهَا وَهِيَ عَجُورٌ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءٌ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً عُرُباً أَتْرَاباً ﴾ (١)"

'' جا کراس بوڑھیا کو قبر وے دو کہ وہ بڑھانے کی حالت میں جنت میں تہیں جائے گی ( بلکہ جوان بن کر جائے گی)۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قربائے ہیں: ﴿ ہم نے ان ( اہل جنت کی میو بوں کو ) خاص طور پر بنایا ہے، اور ہم نے انہیں کواریاں بنا دیا ہے؛ محیت کرنے والیاں اور وہ ہم عمر ہیں ﴾''( ۲)۔

[رسول اكرم عظيمة ك فداق كرف كالنداز كان زال اور العالما

١٢) سورة الواقعة: ٣٧،٣٥.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في الشمائل التبوية (١٤٠)، وحسَّته الألباني في غاية المربد، رقم(٣٧٥).

# يج سے رسول اكرم السيكية كى دل كى!

حصرت انس شائظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم بلٹے بیٹے مسن اخلاق میں سب لوگول سے بڑھ کرتھے (ہرایک کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کے ساتھ ہیٹی آتے ہے)۔ میرا ایک حجیوٹا بھائی تھا۔ رادی کا بیان ہے میرا خیال ہے کہ بچہ کا دودھ چھوٹ چکا تھا۔ (وہ ایک چھوٹے سے پرندے کے ساتھ کھیلا کرتا تھا)۔ رسول اکرم طفی تھیا جب بھی میرے گھر آتے تو میرے بھائی سے بطور مزاح فرماتے:

"يَا أَبًا عُمَيْرِ ! مَا فَعَلَ النُّغَيرُ ؟ إ".

"ابوميرا نغير في كيا كيا ؟!"-

نغیر (سرخ چوچ کا) ایک پرندہ تھا جس سے (سرا چھوٹا بھائی) ابوعمیر کھیلا کرنا تھا۔
بسااوقات نماز کا وقت ہو جاتا اور رسول اگرم مطفق قیام میرے گھر میں ہوتے۔ آپ مطفق قیانی ای فرش کو بچھانے کا تھم ویتے جس پر آپ بیٹھے ہوتے؛ چنا نچہ اسے جھاڑ کر اس پر پائی جھٹرک دیا جاتا۔ پھر آپ کھڑے ہوتے اور ہم بھی آپ کے چیچے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے (ا)

<sup>(</sup>۱) بخارى: كتاب الأدب، باب الكية للصبى ..(۳، ۲۲)، مسلم (۱۹۰ ۲)، ابن ماجه (۲۷۲۰). أحمد (۲/ ۱،۱۱۰)، الشمائل النبوية (۲۲۲)، البيهقي (۱۰/ ۲۶۸)، ابن حبان (۲۲۰۸).

## اس غلام کوکون خریدے گا؟!

حضرت النس بن مالک ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں کہذا ہر ڈم کا ایک بادیہ شین ( فانہ بدوش) تھا۔ وہ بسا اوقات دیہات سے ( کوئی چیز ) لاکر رسول اکرم مینے تین کو بدیہ دیا کرتا تھا۔ جب وہ دیہات کو والیس ہورہا ہونا تو رسول اکرم مینے تین ہمی اسے بدیہ وغیرہ سے نواز تے تھے۔

رمول اكرم يفييلا فرمائة تقية

"إِنَّ زَاهِراً بَاشِيَتُنَّا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ".

'' زاہر ہمارابادیہ نشین ہے اور ہم اس کے شہری ہیں''۔

رسول اکرم منظی آن اور سے محبت کرتے تھے۔ وہ ایک برسورت آدی تھا۔ ایک ون جبکہ وہ ایک برسورت آدی تھا۔ ایک ون جبکہ وہ اپنا سامان بیچنے میں لگا ہوا تھا، کہ نبی کریم منظی آن کے پاس آئے اور اسے بیچھے کی جانب سے اپنے سینے سے چپا ابا۔ زاہر کو معلوم نہ ہو سکا کہ بیچھے کون بیں۔ اس نے پوچھا: مجھے کس نے بکڑر کھا ہے؟ مجھے چھوڑ دو۔ لیکن جب اے معلوم ہوگیا کہ اس کے جیھے رسول اکرم منظی آنے کے سینے سے مزید چپانے لگا۔ رسول اکرم منظی آنے کے سینے سے مزید چپانے لگا۔ رسول اکرم منظی آنے کے سینے سے مزید چپانے لگا۔

"مَنْ يَشْعَرِى هَذَا الْعَبْدَ؟!".

' ' اس غلام کو کون خریدے گا ''!''۔

وہ کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! آپ جب جھے غلام کہہ کر پیمیں گے تو اللہ کی تتم! آپ جھے کم قیمت یا کمیں گے!!

نی کریم منطقانی نے ارشاد فرمایا:

"لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ".

ووليكن الله كے نزويك تم كم قيمت فيل مؤ"۔

یا آپ کھی نے بے فرمایا:

"أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ غَالَ".

" " تم الله کے نزدیک فیتی ہو''<sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) [صحیح] الشمائل النبویة للنرمذی (۲۲۹)، أحمد (۲/ ۱۱۱)، محمع الزوائد للهبنمی (۹/ ۳۱۸)، السنن الکبری للبیهقی (۱/ ۲۱۸)، مصنف عبد الرزاق (۱۹۸۸).

# وہی نہ جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟!

زید بن اسلم بیان کرتے میں کدایک مرتبه ام ایمن نام کی ایک عورت ایے شوہر کے کسی حاجت کے پیش نظررسول اکرم مشکر کیا کی خدمت میں آل تو آپ نے یو چھا:

'' تیرا شو ہر کون ہے؟''۔

"مَنْ زَوْجُكِ؟".

اس نے عرض کیا: فلال آ دی ۔

رسول اكرم منطقية نے فرمايا:

"الَّذِي فِي عَيْنَيْهِ بَيَّاضٌ؟".

''ونی تا، جس کی دونوں آنکھوں میں سفیدی ہے؟''۔

وہ کہنے تھی جمیں تیں ، اے اللہ کے رسول! میر ہے شو ہر کی آئکھ میں سفیدی نہیں ہے۔

رسول اكرم منطقيًّا نے فرمايا:

"بَلَى، إِنَّ بِعَيْنِهِ بَيَاصَاً".

دونہیں؛ بلکہ اس کی آگھ میں سفیدی ہے'۔

وہ کہنے لگی: نہیں ، الله کی فتم! میرے شوہر کی آگھ میں سفیدی نہیں ہے۔

رسول اکرم منظوماً نے ارشاد فرمایا:

"'وَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِعَيْنِهِ بَيَاضٌ".

''کوئی ایبا بھی ہے جس کی آگھ میں سفیدی نہیں ہے''۔

اليك دومرى روايت ميں ہے كه وه عورت رسول اكرم مطابقين كى بات ك كرجلدى \_ے ا پنے شوہر کے پاس گئی اور اس کی وونوں آنکھوں میں ٹاک جھا تک کرنے گئی۔ بیوی کی میہ

#### حركت و مكيه كر غاوند كينے لگا:

خیریت تو ہے، کیابات ہے جو یوں میری آنگھوں ٹیں ٹاک جھا نک کررئی ہو؟ اس نے بتایا کہ رسول اکرم مِشْنَا ﷺ نے جھے سے فرمایا ہے کہ تیرے شوہر کی دونوں آنگھوں میں سفیدی ہے!!

خاوند گویا ہوا:

"أَمَّا قَرَيْنَ بَيَاضُ عَيِّنَيُّ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهَا؟".

'' دیکے تبیس رہی ہو کہ میری آنکھوں کی سفیدی اس کے کالاین ہے کہیں زیادہ ہے؟ (۱)''۔

 <sup>(</sup>١) أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح، ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سهم الفهري مع اختلاف، كما قال العراقي في تخريج الإحباء (١٦٨٠/٤).

## اونٹی کا بچیہ ہی دوں گا!!

حضرت انس بھٹھ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے رسول اکرم منطقیم سے ایک سواری طلب کی۔ آپ منطقیم نے فر مایا:

"إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ".

'' میں تجھے ایک اوٹی کے بچے بر سوار کراؤں گا ( لیعنی حیری سواری کے لیے میں اوٹٹی کا ایک بچے دوں گا)''۔

وو كہنے لگا: اے اللہ كے رسول إسمال ميں اس اوٹنى كے بيج كا كيا كرول كا؟!

رسول أكرم منطقيق نے قرمايا

"وَهَلْ تَلِدُ الإِيلُ إِلَّا النُّوقَ؟".

'' کیا کسی اوثٹ کو کسی اونٹنی کے علاوہ بھی کوئی جانور جنتا ہے؟''(ا)۔

ای طرح کا ایک واقعہ ام ایمن بڑھا کے بارے میں بھی مروی ہے۔ یہ وہی ام ایمن بھی مروی ہے۔ یہ وہی ام ایمن بیں جنہوں نے بچین میں رسول اکرم مضر کی پالا پوسا تھا، آپ کو دودھ بلایا تھا اور آپ کی وکھ بھال کی تھیں۔ آپ مطر کی وکھ بھال کی تھیں۔ آپ مطر کی وکھ بھال کی تھیں۔ آپ مطرک کی دن دہ رسول اکرم میں کی خدمت میں آئیس اور آپ سے سواری طلب کیا۔

رسول اكرم مطقيق نے فرمايا:

"أَحْمِلُكِ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ".

'' میں تو تہاری سواری کے لیے اونٹن کا بچددول گا''۔

<sup>(</sup>۱) [صحیح] شرح السنة (۱۸۲/۱۳)، أبوداود (۱۹۹۸))منن الترمذی (۱۹۹۱)، الشمائل للترمذی (۲۲۸)، أحمد (۲۲۷/۳)، سنن البیهقی (۱۰/۲۶۸).

وہ سمنے لگیں: اے اللہ کے رسول! وہ بچہ بھلا کیو تکر میزا ہو جھ اٹھا سکے گا، ادر میں سواری

کے لیے اوٹنی کا بچہ جا ہتی بھی نہیں؟!

رسول اكرم عضيكا في فرمايا:

"لا أَحْمِلُكِ إِلَّا عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ".

'' میں تمہاری سواری کے لیے اوٹنی کا بچے ہی دول گا''۔

وراصل رسول اکرم مینظیمین حضرت ام ایمن بنای سے مزاح فرما رہے تھے۔ مگر رسول اکرم مینظیمین مسلم اور کی ایک بنای کی ایپ الرق میں بھی آپ فرما کرتے ہے۔ اور (بہال بھی آپ فرم مین اور کی بھی اور میں اور کی ایپ بی اور کی ایپ بی اور کی ایپ بی اور کی ایپ بی اور کی در کئی اور کی ایپ بی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کا بی بی ہوتا ہے (ا)۔

<sup>(</sup>١) طيفات ابن سعد (٨/ ١٧٩).

## میں نہیں اٹھنے کا!

فوات بن جمیر مؤقؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مز الظهر ان ( مکد کے قریب ایک جگد) میں رسول اکرم مطفقہ بنا ہے ہمراہ اقرے (بڑاؤ ڈالا)۔ میں ایپے ضیعے سے لکان تو دیکھا کہ چندعورتیں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں۔ جمعے ان کی باتیں اچھی ٹکٹن؛ چنانچہ ہیں واپس اپنے ضیعے میں آیا اور اپنے صندوق سے لمبا کیڑا ٹکال کر پہن لیا اور آ کرعورتوں کے ساتھ ہیں بیٹھ گیا۔ استے میں رسول اکرم بیٹھی تیٹے اپنے خیمے سے نکاے اور مجھے پکارا: ''عبدانڈ؟''۔

میں نے جب رسول اکرم میں ہے۔ میں آپ کے بیاس آ کر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میرا اونٹ بدک رہا تھا تو میں اس کے لیے کسی رق کی تلاش میں ذکلا ہول ( تا کہ اس سے اپنے اونٹ کو با تدھ سکوں )۔

رسول اکرم منظی آیا میری بات کن کر آگے بڑھ گئے۔ میں مجی آپ کے بیچھے بیچھے چلے کا اگرم منظی آپ کے بیچھے بیچھے چلے لگا۔ آپ سے اسپے او پر سے چودر ڈال وی اور بیٹو کے درخت کے چھھے چلے گئے۔ گویا کہ میں پیٹو کے درخت کے درخت کی ہریال میں آپ کی بیٹے دیکھ رہا ہوں۔ آپ بیٹی آپ نے وہال تضائے حاجت کی اور وضو کر کے واپس ہوئے۔ آپ کی داڑھی سے پانی کی بوندیں آپ کے سینے حاجت کی اور وضو کر کے واپس ہوئے۔ آپ کی داڑھی سے پانی کی بوندیں آپ کے سینے کہا ہے۔

"أَبَّا عَبِّدِ اللَّهِ! مَا فَعَلَ شِرَادٌ جَمَٰلِكَ؟".

''ابوعبداللہ! تیرے اونت کے بدکنے (یا بھاگنے) کا کیا ہوا؟''۔

کھر ہم اوگ وہاں ہے روانہ ہو گئے۔ رائے میں جب جب بھی رسول اکرم ملطقاتیا ہے میری ملاقات ہوتی، آپ قرماتے:

'' ابوعیدانلہ! السلام علیک، تیرے اوثرف کے بدکنے کا کیا جوا؟''۔

جب میں نے رسول اکرم منظی آنا کی طرف سے یہ باتیں ویکھیں تو جلدی سے مدینہ منورہ بھی گیا اور مسجد نبوی میں جانے اور آپ منظی آنا کی مجلسوں میں شرکت سے اجتناب کرنے لگا۔ جب اس انقطاع کا سلسلہ طویل ہو گیا تو میں ایک موقع نکال کرا ہے وقت میں مسجد نبوی میں گیا جب مسجد بالکل خالی تھی۔ مسجد بی کر میں نماز میں مشغول ہو گیا۔ است میں ابیا تک رسول اکرم منظی آنے اپنے کرے سے نظے اور مسجد میں دو بلکی رکھیں پڑھ کر میٹ مرب سے میں ابیا تک رسول اکرم منظی آنے کھے نماز پڑھتا رہے۔ میں نے جب آپ کو ویکھا تو میں نے اپنی نماز کمی کروی کا کہ آپ جھے نماز پڑھتا جبور کرمسجد سے جلے جا کیں۔ گررسول اکرم منظی آن تُنظی آن منظی آن کہ تا ہوئی نماز ویکھا تو کھی کر قرابان

''ابوعبداللہ! جنتی کمبی نماز پڑھنی جا ہو پڑھو، میں نہیں اٹھنے کا یہاں تک کہتم نماز ہے فارغ نہ ہو جاؤ''۔

میں نے اپنے دل ہی میر تہیہ کرلیا کہ اللہ کی قشم! اب میں ضرور رسول اکرم میفی آتیا ہے۔ معذرت کرلوں گا اور اپنے سلسلے میں بدگمانی سے ضرور آپ کا ول صاف کروں گا۔

جب میں نماز ہے قارغ ہو گیا تو آپ مشکھی نے فر مایا:

''ابوعبدالله! السلام عِليك، تيرے اونٹ کے بدکنے كا كيا ہوا؟''۔

میں نے عرض کیا: نشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوچن کے ساتھ بھیجا ہے! جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میرا وہ اونٹ بھی بھی نہیں بدکا ہے۔

پھر رسول اگرم منظور آئی نے میرے لیے تین مرتبہ رخمتِ البی کی وعا قرمائی اور اس کے بعد مھی بھی مجھ سے بیہ بات نہیں کی لیعنی میرے اونت کے بدینے والی بات (۱)۔

<sup>(</sup>١) محمع الزوائد للهيتمي (٩/ ٤٠١)، وقال: رواه الطبراني في المعجم الكبير (٤٩٤٦) من طريقين؛ ورحال أحدهما رحال الصحيح غير الحراح بن محلد وهو ثقة.

# میرے چیزے پر کلی سینکی!

محود في روح طافظ كہتے ہيں:

" عَفَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجُهِي وَ أَنَا المُن حَمْسِ سِنِينَ مِنْ ذَلُو".

'' مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ نی کریم ﷺ نے ایک ڈول سے منہ میں یالیا ہے کر میرے چیرے میرکلی پیشکی۔اور میں اس دفت یا کی سال کا تھا <sup>(۱)</sup>''۔ فاکدہ:

ورحقیقت رسول اکرم مینی آن حسن اخلاق کے بیکر تھے جہاں ہے اخلاق وکر دارہ بیار ومحبت، الفت ووال کی، شفقت وشرافت، نرم مزائی وعنو ودگرز، حلم وبرد بابری، تواضع وظاکساری، بے نیازی وزرہ نوازی، خودداری ودنیا ہے التعلق، باہمی تعلقات وآلی کیا منا قالت؛ غرض ان جیسے ہر شم کے عمرہ عادات واطوار اور بخت ہے سخت دلوں کو بھی گرویدہ کر لینے والے خصائل وصفات کے سوتے پھونتے تھے۔ ندکورہ روایت سے اندازہ لگا کیں کہ رسول اکرم طبح آئین اسپ می ہرائم کے ساتھ کس طرح رہتے تھے کہ ایک پانچ سالہ بچ کے اس کیا جواب ہے جوامت کے نونہال بچوں کی انجی تربیت کرنے کی بجائے ہیشہ آئین ڈائٹ ڈپٹ کر رہتے ہیں۔ خاص کران اساتذہ کرام کے لیے رسول اکرم طبح آئین ڈائٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ خاص کران اساتذہ کو کرام کے لیے رسول اکرم طبح آئین ڈائٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ خاص کران اساتذہ کرام کے لیے رسول اکرم طبح آئین ڈائٹ ڈپٹ کر رہتے ہیں۔ خاص کران اساتذہ کو کرام کے لیے رسول اکرم طبح آئین ڈائٹ ڈپٹ کر عبوب کی بیائے ہیں۔ خاص کران اساتذہ کو طلبہ تربیت صاصل کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) بخاري: كتاب العلوه باب متى يصبح سماع الصغير؟ (٧٧).

# بچی! پیچیے ہی رہو

زیب بنت الی سلمہ ٹاٹھ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں (بھین کے زمانے میں) رسول اکرم ﷺ کے پاس گی۔ آپ ﷺ عسل فرمارہے تھے۔ آپ نے ایک جلو پائی لیا اوراے میرے چرے پر پھینکا اور بھر فرمانے گگے:

"وَزَاءَ كِ يَالُكَاعُ". " يَكِي البِّحِينَ ربو" () \_

یہ زینب نظام رسول اکرم بینے تھیں کی رہید تھیں۔ ان کی ہاں ام سلمہ بنت ابوامیہ نظام سلمہ بنت ابوامیہ نظام سلمہ بنت ابوامیہ نظام سلمہ نظام سلمہ نظام کی وفات کے بعد ملک حبشہ میں پیدا ہوئیں۔ رسول اکرم مینے تی نظام کے بال ام سلمہ نظام کے وفات کے بعد ملک حبثہ میں دورہ بیتی نگائیں۔ ان کا مام بر وفقا تو رسول اکرم میلئے تی نے بدل کر زینب رکھا۔ زینب نظام کیا کرتی تھیں کہ جب رسول اکرم میلئے تی خسس فرمانے کے لیے (حمام میں) واقل ہوتے تو میری ماں کہتیں: بیٹا ارسول اکرم میلئے تی ساتھ تو بھی داخل ہوجے تو میری ماں کہتیں: بیٹا ارسول اکرم میلئے تی ساتھ تو بھی داخل ہوجا ہے۔ بنا تجہ جب میں داخل ہوتی تو آب میلئے تا اور فرماتے: "اورٹ جا، لوٹ جا، لوٹ جا"۔

اس قصہ کے راوی عطاف بن خالد مخز دی کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ زینب بڑھا بہت بوڑھی ہو چکی تنمیں بشران کے چیرے کا یانی جول کا تول قعا<sup>(۲)</sup>۔

ابوعمر کہتے ہیں ، وہ کھوسٹ بوڑھی ہو چگی تھیں؛ نگران کے چجرے پر جوانی کا اثر باقی تھا۔ یہاہے نمانے میں مدینہ منورہ میں ساری خواتین سے زیادہ نقیبہہ ومحد پڑھیں۔ انہول نے رسول اکرم میشے آیا ہے سات احادیث روایت کی ہیں۔ان کی وفات 73 سے میں جوئی (۳)۔

 <sup>(</sup>١) الطبراني في الكبير (٢٨١/٢٤) وفي الأوسط كما في مجمع البحرين ترواتد المعجميّن (٢٨٦/١).
 (٢) وكيئة: الإصابة (٢١٢٤)، أسد الغابة (٢٩٦٦)، الطبراني (٢٨٢/٢٤)، المجمع (٢٦٢/٩).

<sup>(</sup>٣) أعلام النساء (٦٧/٢)، عمر كخالة.

# بچوں پر شفقت کی اعلیٰ مثال

حضرت جاہر بھائٹ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم مطابقیۃ کی خدمت میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے زمین پر رکھ کر چل رہے ہیں اور آپ کی چیٹے پر آپ کے دونوں نوائے حسن وحسین بھٹ پیٹے ہوئے ہیں۔ آپ مطابق آن وفت یہ بھی فرمارے تھے:

" يَقُمُ الجَمَلُ جَمَلُكُمًا وَيَعْمُ العِدْلاَنَ أَنْتُمَا ".

''تم وونوں کا اورٹ بھی کیا ہی خوب اونٹ ہے اور تمہارا ہو جو بھی کیا خوب ہے''')۔ حضرت عمر بن خطاب رڈائڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حسن وحسین کو رسول اکرم مطفے آین کے کندھے پر دیکھ کر کہا تم دونوں کے بینچ گھوڑ ابھی کیا خوب ہیں!

بين كررسول اكرم يفيي فرمايا

" وَيَعْمَ الْفَارِسَانِ هُمَا! ".

''ا در بیه دونو ل گفر سوار بھی کیا خوب ہیں!''<sup>(۲)</sup>۔

هضرت براء بن عازب پھائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم میشی بھی ہُماز پڑھتے رہتے اور ای دوران آپ کے نواہے حسن یا حسین (یا دونوں) آ کرآپ کی پیٹھ پر پڑھ جاتے۔ جب آپ اپنا سراٹھاتے تو آئییں نیچے اتار دیتے۔اور فرمایا کرتے:

" نِعْمَ المِطِيَّةُ مَطِيُّتُكُمَاا".

'' تم دونوں کی سواری بھی کیا خوب ہے!''(<sup>۳)</sup>۔

<sup>(</sup>١) قَالَ الهيشمي (١٨٢/٩): رواه الطبراني(٢٦٦١) وفيه مسروح أبوشهاب، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قال الهيشسي (٩/٢٨٦): روقه أبويطي ورحاله رجال الصحيح ورواه البزار (٢٦٢١) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قال الهيشمي (١٨٢/٩): رواه الطيراني في الأوسط وإسناده حسر.

## - يهال بچه ٢٠

حضرت ابوہریرہ ناٹھ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبددن کے ایک پہر کو میں رسول منظی قیام کے ساتھ لکا۔ نہ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا اور نہ بی آپ جھ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ (بعنی دونوں آ دی چپ چاپ چل رہے تھے)۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے بنوقیتقاع کے بازار میں پہنچے۔ پھر دہاں سے واپس ہوئے تو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ ناٹھ کے گھر ہم آئے اور ہوچھا:

"أَ ثَمَّ لُكُعُ؟ أَ ثَمَّ لُكُعُ؟".

"يهال بچه ې؟ بچه ې؟"-

لیعنی حسن ولینٹو کو بوجیدرے تھے۔

ہم سمجھے کہ شاید ان کی ماں نے ان کو نہلانے دھلانے اور خوشیو کا بار بہنائے کے لیے روک رکھا ہے۔ لیکن تھوڑی ہی ور میں وہ دوڑے ہوئے آئے اور دونول ایک دوسرے کے گلے ملے (لیمی رسول اکرم شیکھیٹی اور حسن النائز)۔

بحررسول اكرم منطقة نے ارشاد فرمایا:

"اللُّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ وَأُحْبِبُ مَنْ يُحِبُّهُ".

''اللی! میں اس سے محبت کرنا ہوں ، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور اس شخص سے بھی محبت رکھ جو اِس کومحبوب جائے''(۱)۔

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن والحسين (٢٤٢١):

### باربرداری کرنے والا اونٹ

حضرت برید و اسلمی نڈائٹ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سنر میں رسول اکرم میلٹے آئے ہے۔ ساتھ تضا۔ (پڑاؤ کے بعد جب دوبارہ سفرشروع کیا جا تا اور ) اس میں جوکوئی چیز رو جاتی وہ اٹھا کرآپ ﷺ میرے اوپر لا دویتے اور میرا نام" زاملہ" رکھا۔

زاملہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے اوپر سامان لا دا جاتا ہے۔ یعنی بار برواری کرنے لا اونے۔۔

مجمع الزوائد میں پیٹی کہتے ہیں کہاس مدیث کو ہزار نے روایت کی ہے اور اس کی سند حسن درجے کو پیچی ہے (۱)۔

<sup>(</sup>١) محمع الزوائد (٩/ ٢٩٨). .

### دو کان والے!

حضرت الس اللطفة بيان كرتے بين كرايك مرتبدرمول اكرم ﷺ نے مجھ سے فرمايا: "يَا ذَا الْافْنَيْنِ!"

''اے دو کان واسلے!''۔

ابواسامہ کہتے ہیں: گوآپ ﷺ ان سے مزاح فرمارے تھے(<sup>(1)</sup>۔

حصرے انس خافذ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خرفہ کا ساگ چن رہا تھا تو رسول اکرم شے بیٹی نے میری کنیٹ بقلہ رکھ دی<sup>(۲)</sup>۔

ٹیں (مؤلف) کہتا ہوں: حضرت انس بٹاٹٹٹا کیا کئیت'ابوعمز ہُ ہے اور'عمز' کہتے ہیں تیز زا نقنہ دالے کھٹے دارساگ کو جو بقلہ ہی کی ایک قتم ہے۔

<sup>(</sup>۱) [صحیح] قحمه (۳/ ۱۱۷/ ۱۲۷)، وأبوداود (۲۰۰۰)، والترمذي (۲۸۴۸ ۱۹۹۲). والشمالل (۲۳۵)، وابن السني (۲۲۰)، والبيقي (۲۰/۸۶۸).

<sup>(</sup>۲) تُومذى: كتاب المناقب، باب مناقب أنس بن مالك (۲۸۳۰). ثُخُ ناصرالدين البائل نے ضعیف قرار دیا ہے۔

# ہاں ہاں، بورےجسم کے ساتھ!

حضرت عوف بن مالک انجعی ڈاٹنز بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آیا۔ آپ ﷺ جڑے کے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے تجے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: "اذبحاً"

"اندرآ جاؤ"۔

میں نے عرض کیا:

"أَ أَذْخُلُ كُلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟!" ـ

''اے اللہ کے رسول! ٹیں اپنے پورے جسم کے ساتھ اندر واعل ہو جا وَں؟!''۔ [چونکہ خیمہ بہت ہی چھوٹا تھا اس لیے انہوں نے میہ بات کہی تھی ]

آپ مِنْ اللَّهُ عَنَّا مِنْ فَرَمَا مِا:

"کُلُک".

''ہاں ہاں، بورے جہم کے ساتھ!''۔ چنانچہ میں ضیمے میں داخل ہو گیا<sup>(۱)</sup>۔

<sup>(</sup>١) [صحيح] أبوداود: كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح (١٠٥٠٠٠).

## توسفینہ ہے!

سعید بن جُمبان کہتے ہیں: حجاج بن یوسف کے زمانے میں میری ملاقات رسول اکرم مشکر پینے کے غلام سفینہ سے ہوئی۔ میں نے ان کے پاس آٹھ رائٹس گزاریں۔ میں ان سے رسول اگرم مینے پینے کی اجادیت مبارکہ پوچھتا رہتا۔ ایک مرتبہ جب میں نے ان کے نام کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: میں حہیں اپنے نام کے متعلق تو نہیں بتاؤں گا البت رسول اگرم مینی پینے نے میرانام سفینہ رکھا ہے۔

میں نے پوچھا: آخر کس وجہ ہے رسول اکرم مضیقیا نے آپ کا نام سفینہ رکھا تھا؟ انہوں نے بتایا: ایک مرتبہ رسول اکرم لینے آپٹے اسحاب کے ساتھ ( کسی غزوہ میں ) روالنہ ہوئے۔ سحابہ کرام کے باس کچھ سامان زیاوہ تھا جو آئیں جھاری لگ رہا تھا۔ رسول اگرم کیسے آپٹے نے جمعے ہے قرمایا:

''اپنی جا ور پیمیلا وَ''۔

چنا نچہ میں نے اپنی عیادر کھیلا دی۔ اوھرلوگوں نے اپنا سامان میری جیادر میں ڈال دیا اور عیادر میرے اوپراٹھا کر دکھ دی۔ کھررسول اکرم کے تیجی نے فرویا

"الحمِلُ فَإِنَّمَا أَنْتَ سَفِينَةً".

''اشا کر لے چلو، کیونکہ تم سفینہ ( کشتی ) ہو''۔

(رسول اکرم مین<u>شنگ</u>یز کے اس لقب سے بیں اتنے خوش ہوا کہ) اگر اس دی میرے اوپر ایک یا دویا تین یا جاری پانٹی یا چھ یا سات اونٹ کا بوجھ بھی لاد دیا جاتا تو بھی جھے بھارگ نہیں لگتا؛ بشرطیکہ لوگ اتنا ہوجھ اٹھانے سے مجھے منع نہ کرتے <sup>(1)</sup>۔

 <sup>(</sup>١) قال الهينمي (٣٦/٩): رواه أحسد (٣٢١/٥)، والنزار (٢٧٣٢)، والطيراني (٣٤٣٩)
 بأسابيه ورحال أحمد والطيراني تقات. وانظر أيصاً: حلية الأولياء (٣٦٩/١).

### ابوبكره!

ابویکر انفیج بن حارث بڑاؤڈ کہتے ہیں کہ نی کریم مینی آئی ہے جب طائف کا محاصرہ کیا تو میں شیخ سومرے ہی آ ہے کی خدمت میں آیا۔ آ ہے مطابقین نے فرمایا:

"كَيْفَ صَنْغُتُ؟".

''تم نے کیسے کیا؟''۔

میں نے عرض کیا: میں صبح صبح آ گیا۔

میری بات من کرآپ منظری نے فرمایا:

"أَنْتُ أَبُوبَكُوهٌ".

''پھرٽو ابو بھرہ ہے''<sup>(1)</sup>۔

#### ابوالورد!

ابوابوب انصاری بڑنٹز کتے ہیں کہ میں اپنے ایک چھازاد بھائی ادرایک سرخ رنگ کے آدمی کورسول اکرم منظیکینا کے پاس بیعت کرنے کے لیے لئے آیا۔ آپ منظیکینا نے فرمایا: "مَا أَمَّا اللهُ اُد".

(چونکد گان ہے کا پھول لال ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس آ وقی کو ابوالورو کہد کر پکارا)۔ جہارہ کہتے ہیں: بعنی رسول اکرم مِنْظَةَ بنے بطور مزاح بیرفرمایا<sup>(۲)</sup>۔

 <sup>(</sup>١) قال الماكم (٤ / ٧٨ ٢): حديث صحيح الإستاذ ولم يخرجادا ووافقه الناهبي.

وهي الإصابة (٢٠٠١)، أحلاق التي تَقَالِثُ (١٨٧)، المحمع را الذي الن المنتي (٢٠٤١)،

#### ر دلہن کی طرح!

عطا کہتے ہیں کہ ایک آدی نے عبد اللہ بن عباس بھٹانت پوچھا: کیا رسول اکرم منطقیقیا غداق فرمایا کرتے ہتھے؟

عبدالله بن عباس رائب نے فرمایا: ہاں۔

اس نے بوچھا: آپ کا نداق کس انداز کا ہوا کرتا تھا؟

این عباس فیٹھنانے کہا: آپ کیٹیٹیلٹ کا غداق اس انداز کا ہوا کرنا تھا کہ ایک دن آپ پیٹیٹیٹے نے اپنی از واج مطہرات میں سے کسی کولمیا چوڑا لباس زیب تن کرا دیا اور قرمایا:

"المَنْسِيهِ وَاحْمَدِي وَجُرِّي مِنْهُ فَيْلاً كَذَيْلِ الْعُرُوسِ".

''اے پین لو، اور (اللہ کا) شکر ادا کرو، اور اے ولین کے لباس کی طرح تھینجی ہوئی چلو!''()۔

عروقی کہتے ہیں: مجھے ریہ روایت ٹییں مل کی۔ انبتہ میں کہتا ہوں: حبزت عبدانلہ بن عباس ڈیٹنا سے جوروایت مردی ہے اور جسے امام طبرانی اور این عسا کرنے ذکر کیا ہے، اس میں ہے کہ آپ ڈٹائٹا سے پوچھا گیا: کیا رسول اکرم شکھیٹے انسی مذاق کیا کرتے تھے؟

تَو آبِ ﷺ نے جواب میں فرمایا:

"كَانَ فِيهِ دُعَابَةٌ قَلِيلَةٌ".

مفہوم ہیہ ہے کہ آپ ملطقاتیا تھوڑا بہت ہنسی نداق فرمالیا کرتے تھے<sup>(۲)</sup>۔

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للغزالي(٣/ ١٦٧)، وكنز العمال (٧/ ٢٠٠١)، رقم (١٨٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) تخريج الإحياء للعراقي (٤/ ١٦٨٠)، دار العاصمة، بالرياض.

# اپنی سوکن کوکیسی پایا؟!

ام الموشین عائشہ صدیقہ بڑتا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اکرم بینے ہیں ام الموشین صفیہ بڑتا ہے۔ اس الساری خوا ہیں آئیں صفیہ بڑتا ہے۔ اس الساری خوا ہیں آئیں اور اس الساری خوا ہیں آئیں اور اس بات ہے جھے آگاہ کیں۔ ہیں نے جب بیا ساتو میزی حالت و گرگول ہوگئی۔ ہیں نے لائے لیا کی برای حالت و گرگول ہوگئی۔ ہیں نے لیاس بدلا اور صفرت صفیہ ہڑتا کو دیکھنے کے لیے لگل راس جب دیکھ کر وائیں آرہی متنی تو) رسول اکرم مشارکی نے میزی آئیسیں دیکھ کر جھے بیچان لیا۔ پھر آپ میری طرف متنوجہ ہوگئے۔ ہیں تیزی کے ساتھ چلنے گی۔ آپ مشارکی نے جدی ہے آگر جھے بینے سے متنوجہ ہوگئے۔ ہیں تیزی کے ساتھ چلنے گی۔ آپ مشارکی نے جدی سے آگر جھے بینے سے اس میری کا لیا اور فریانے گئے:

"مَحْيْفَ وَأَيْتِ؟". ``

'' (اپنی سوکن صفیه کو) تم نے کیسی پایا؟!''۔

يين گويا مولى:

"أَرْسِلْ، يَهُودِيَّةٌ وَسَطَ يَهُودِيَّاتٍ".

'' چھوڑ ہے، یہوون کے درمیان ایک یہور میر تی تو ہے''(اک

مطلب سے ہے کہ یہوو بیوں کی جو تورقیں قیدی بنا کر لائی گئی ہیں، صفیہ بھی تو ایک قیدی ہی ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) ابن ماجه: کتاب النکاح (۱۹۸۰)، وقال طبوصیری: مذا اسناد فیه علی بن زید بن حذعان و هو ضعیف.

### إڭھو، ابوتر اب!

سہل بن سعد بڑا ٹڑ کا بیان ہے کہ آل مروان کا ایک آ دمی مذیبے پر حاکم مقرر ہوا۔ اس نے سہل بن سعد بڑا ٹڑ کو اینے پاس بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ علی بن ابی طالب بڑا ٹڑ پر زبان درازی کریں! مگر سہل بن سعد بڑا ٹڑ نے علی بن ابی طالب بڑا ٹڑ کی شان میں نازیبا الفاظ کہنے ہے بالکل ہی افکار کر دیا۔

وہ حاکم کہنے لگا جب آپ علی بن ابی طالب کی شان میں بچھ نازیہا الفاظ کہنے ہے اٹکار کرتے ہیں تو اتنا بی کہد دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایوتر اب پر لعنت فرمائے!

سبل بن سعد نظاملانے کہا: (تم مجھے ابوتر اب براحنت کرنے کا تھم دے رہے ہو حالانکہ) علی بن ابی طالب ٹلاٹٹا کے نزو کیک ابوتر اب نام سے زیادہ محبوب کوئی اور نام نہیں تھا۔ وہ جب اس نام کے ساتھ لیکارے جاتے تو بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔

حاکم نے کہا: آپ جھے بتا کیں کدابور اب نام کیوں پڑا؟

حضرت مہل بن سعد بڑاٹھ سنے اے بتایا: ایک دن رسول اکرم میشے آئی آئی صاحبزادی حضرت فاطمہ بڑاٹھ کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں حضرت علی بڑاٹھ کو موجود نہ پاکر بنی سے بوجھا:

"أَيْنُ ابْنُ عَمِّكِ؟".

"ترے پھا کے بیے کہاں ہیں؟"۔

حضرت فاطمه في في في جواب ديا:

"كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخُرَجٌ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي".

''میرے اور انن کے مابین کسی بات میں اُن بن ہوگئ؛ چنا نچیدوہ مجھ سے ناراض ہوکر

گھر سے نکل گئے اور میرے پاس قیلولٹریس فرمایا''۔

ر سول اکرم مضایقاً نے ایک آدی کو یہ کہہ کر جمیجا:

''انْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟''.

''حیا کر و کچھنا کہ علی کہاں ہیں؟''۔

اس نے آگر بنایا کہ معجد میں سوئے ہوئے ہیں۔

رسول اکرم منظی آئی مسجد ہیں تشریف لائے۔علی جھٹے ہوئے تھے، آپ کے پہلو سے جادر گر گئی تھی اور جسم پر مٹی گئی ہوئی تھی۔رسول اکرم منظی آئی جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرمار ہے تھے:

"قُمْ أَبًا التَّرَابِ! قُمْ أَبَاالتَّرَابِ!".

''انھوابوتراب! اٹھوابوتراپ!''<sup>(۱)</sup>۔

تراب سے معتی مٹی کے ہیں۔ اس کے بعد علی بن الی طالب رڈیٹٹو اس نام سے مشہور ہو گئے اور ان کو بیانام بہت ہی زیادہ پسند تھا۔

 <sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب قضائل الصحابة، باب من فضائل على ابن أمى طالب (۲٤٠٩)، بخارف:
 (۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰).

# رسول اکرم طشیکیانم کی آخری مسکراہٹ

رسول اکرم مشیقی کے دی سالہ خادم الس بن مالک بھٹا یان کرتے ہیں کہ نی کریم مشیقی کے مرض الموت ہیں ابو بحر بھٹا کول کو تماز پڑھاتے ہے۔ سموار کے روز جبکہ لوگ نماز میں صف باند سے گھڑے ہے تو رسول اکرم میشیقی نے اپنے جرے کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہوگے ہوگئی اور کھڑے کا چرہ انور (خوشی وسرت کھڑے ہوگئی کا چرہ انور (خوشی وسرت کھڑے ہوگئی کہ جا کہ جا کہ جا کہ ایک کھڑے ہوگئی ہو جا کی اور نماز تو نوگئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے ہی ہی نہ مشغول ہو جا کی اور نماز تو ٹری دی ہے۔ اوھرابو بکر بھٹا کہ کی اور نماز تو ٹری دی ہی نہ مشغول ہو جا کی اور نماز تو ٹری دی ہو ہا کی اور نماز تو ٹری دی ہو ہا کی اور نماز تو ٹری دی ہو گئی کہ میں اشارہ کیا:
دیں ۔ ادھرابو بکر بھٹا تھے ہوں کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن آپ میشی آپائے نے جمیں اشارہ کیا:
دی کر می میشیقی نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن آپ میشیقی نے جمیں اشارہ کیا:

" كدا پي تماز پوري كرد" ـ

بھرآپ منظر کیا ہے ہیں وہ گرالیا ادرای روز دار فالی ہے ابدی دنیا کی طرف کوئ کر گئے (۱)۔ امام نووی فرماتے ہیں:

''رسول اکرم طفی آنے کے مسکرانے کی وجہ بیتی کدآپ یفٹی آنے سلمانوں کو دیکھا کہ و دیکھا کہ و دیکھا کہ و دیکھا کہ و دنماز کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اور اپنے امام (حضرت ابو بکر طائق) کی افتدا ہیں نماز اوا کر دہم تال سے دہم اس مسلمان اپنے نمی کی شریعت کی اقامت میں لگے ہوئے ہیں ، ان کے کلمہ (لا اللہ ) کا افغاق عروج بر ہے اور ان کے دلوں کی قربتیں سمٹ آئی ہیں۔ای وجہ سے رسول اکرم ملئے آئے کا چرا انور خوشی و مسرت سے دمک اٹھا جیسا کر آپ کی عادت

<sup>(</sup>١) بخاري: كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (١٨٠)، مسلم (١١٩).

بھی تھی کہ آپ بیٹنے کی جب بھی کوئی خوش کن بات دیکھتے یا کوئی اچھی خبر سنتے تو آپ کا چبرهٔ انورمسرت وشاد مانی سے جپکتے لگتا تھا''(ا)۔

#### 米米米米

اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر واحسان ہے کہاس نے جھے یہ کتاب''رسول اکرم سنتھ کیائیا۔ کی ہنسی خوشی اور نداق'' عربی زبان میں لکھنے کی توفیق بخشی اور اسے اردد قالب میں وُھالنے کا کام بھی مجھ ہی سے لیا۔ فللہ الحسد والسنة

الحمد نند آج مور ند 10 / جمادی الآخرة 1426 ہے مطابق 16 / جولائی 2005 ء بروز بفتہ 11 ہجے دن میر جمد مجد حرام کے باب السلام پر پایئے شکیل کو پہنچا۔ اللہ تعالی سے وعا ہے کہ وہ میری اس کوشش کو شرف تبولیت سے نواز سے اور عربی دان طبقہ میں میری عربی تالیف کو اور اردو و دان طبقہ میں اس کے اردو ترجمہ کو تبول عام عطا فرمائے ، اور اس کوشش کو میرے میزان ہستہ میں شامل کر کے مجھے نمیرے واللہ بن اور میری آل واولا و کو جنت میں رسول اکرم اللے تالیہ نواز میں گارت اللہ بن اور میری آل واولا و کو جنت میں رسول اکرم اللے تیزار میں جگہ عن بیت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین والسلام

رضوان الندر یاضی مسید حرام، مکه مکرمه ۱۰/۱۹/۱۵هه، مطابق ۱۱/۱/۱۵ ۴۰۰۵۰

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم مشرح التووي (٤) ٢٩٣٠)، دار المؤيد الرياض.

## مراجع ومصادر

- 🥮 القرآن الكريم.
- صحیح البخاری، أبو عبد إلله محمد بن إسماعیل البخاری، بیت الأفكار الدولیة،
   الرباض، المملكة العربیة السعودیة ۱۹۹۹هـ.
- صحیح مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج النیسابوری، بیت الأفكار الدولیة،
   الریاض، المملكة العربیة السعودیة ۱۹۹۹هـ.
- الله الله الموادد الموداود سليمان بن الأشعث السحستاني، بيت الأفكار الدولية، الرياض، المملكة العربية السعودية ١٩٤٩هـ.
- جامع التومذي، أبوعيسي محمد بن عيسى الترمذي، بيت الأفكار الدولية،
   الرياض، المسلكة العربية السعودية ١٤١٩هـ.
- سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعب النسائي، بيت الأفكار الدولية،
   الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤١٩هـ.
- منن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، بيت الأفكار الدولية،
   الرياض، المملكة العربية السعودية ٩١٤١هـ.
- مسئد الإمام أحمد بن حنيل، أبو عبد الله أحمد بن حنيل البشيباني، ثم البغدادي،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ٢٠٤١هـ.
  - 🏶 الموطاء الإمام مالك بن أنس، دار سحنون تونس ١٤١٣هـ.
- الكارمي، الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرةندي، دار الكتاب العربي، بيزوت ٧- ١٤هـ.

- ابن حبان بتوتیب ابن بلبان، الأمیر علاه الدین علی بن بلبان الفارسی،
   مؤسسة الرسالة، بیروت ۱۶۱۶هـ.
- صحیح ابن خزیمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة النیسابوری، المكتب الإسلامی، بیروت ۱۶۱۲هـ.
- المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري،
   دار السعرفة ١٤١٨هـ، و دار الكنب العلمية ١٩٤٩هـ.
- 📸 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين على بن أبي بكر الهيئمي، دار الفكر ٢٠٤١هـ.
  - 🦈 السنن الكبري، أبوبكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، دار الفكر، يبروت.
- الله مسمد أبي يعلى، أحمد بن على بن المثنى النميمي، دار الثقافة العربية، بيروت، طبع أول.
- شعب الإيمان، أبر بكر أحمد بن الحسين بن على البيهةي، تحقيق زغلول، دار
   الكتب العلمية، بيروت، لبنان ١٤١٠هـ.
- گتاب السنة، أبوبكر عمرو بن عاصم الشيباني، تحقيق الألباني، المكتب
   الإسلامي بيروت، لبنان ١٤١٣هـ.
- البحر المؤخار المعروف بمسند البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو العتكى البزار،
   مكتبة العلوم والحكم، المدينة ١٨٤ ١٥هـ.
- المسئد الجامع، الدكتور بشار عواد معروف، دار الحيل بيروت والشركة المتحدة
   الكويت ١٤١٣هـ.
- والد ابن ماجه على الكتب الخمسة، أبو العباس شهاب الدين الكتاني البوصيرى،
   دار الكتب العلمية، ببروت ١٤١٤هـ.
- 💥 المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار إحياء التراث العربي

اطبع ۲۲۲ مد.

- المعجم الوسيط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين بالقاهرة،
   بمصر ١٤١٥هـ.
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٦هـ.
  - المصنف، أبو يكر عبد الوزاق بن همَّام الصنعاني، المكتب الإسلامي ١٤٠٣هـ.
- ته كنو العمال في سنن الأقوال والأفعال، العلامة علاء الدين الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ١٤٠٩هـ.
- فتح البارى شرح صحيح البخارى، الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني،
   نشر و توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية الرياض، و دار السلام الرياض ٢٠٦ هـ.
  - الله صحيح مسلم بشوح النووي، محي الدين النووي، دار المؤيد، الرياض ١٤١٥هـ.
- الطبقات الكبرى المعروف بابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٠هـ.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، دار الكنب العلمية
   بيروت ١٤١٩هـ.
- تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین (نلعرانی وابن السبكی والزبیدی)، استخراج محمود الحدّاد، دار العاصمة بالریاض ۸۰ یا ۱۵.
  - ﷺ أخيار الأذكياء، أبو الفرج عبد الرحمن بن على النجوزي، دار ابن حزم بيروت ١٤٢٤هـ
- المطالب العالية بزواند المسانيد القمانية، ابن حجر العمقلاني، تحقيق: د. سعد ابن ناصر الشترى، دار العاصمة، الرياض ٢٠٠١هـ.

- البعث والنشوو، أبر بكر أحمد بن الحسين البيهقي، مركز الحدمات
  والأبحاث النقافية، بيروت ١٤٠٦هـ.
  - 🕸 عمل اليوم والليلة، الإمام النسائي، توزيع دار الإنناء، الرياضِ.
- هدایة الرواة إلى تخریج أحادیث المصابیح والمشكاة، ابن حجر العسقلانی،
   دار ابن القبم ٢٤٢١هـ.
- اخلاق النبي عليه وآدابه، أبر محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني، المعروف بأبي الشيخ، دار المسلم الرياض ١٤١٨هـ.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني؛
   دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الخامسة ١٩٨٧م.
- الكنى والأسماء، الإمام أبي بشو محمد بن أحمد بن حماد الدولابي، دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.
- زاد المعاد في هدى خير العباد، ابن قيم الحوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٦ هـ
   الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٥ هـ
   أسد المعابة في معرفة الصحابة، عز الدين ابن الأثير الحوزي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٥هـ.
   بيروت ١٤١٥هـ.
- الاستيعاب في معرفة الأصبحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي، دار الكتب
   العلمية بيروت ١٤٤٥هـ.
- معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبياني، دار الوطن الرياض، المملكة العربية السعودية ١٩ ١ ١هـ.
- الله المرابع المناه على الدين محمد بن أحمد الذهبي، مؤ مسة الرسالة ١٤١٧ هـ.

- 🥮 دلائل النبوة، أبويكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، دار الكتب العلمية ٥٠٤٠هـ.
  - 🯶 تفسير ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، دار ابن حزم بيروت ١٤١٩هـ.
- الله على النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، دار القلم بيروت ١٤٠٨ هـ.
- الدر المنتور في التفسير المأثور، الإمام عبد الرحمن حلال الدين السيوطي، دار الفكر بيروت ١٩٩٣م.
  - 🦓 المجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، مكتبة الرياض الحديثة.
    - 🥸 أعلام النساء، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٤هـ.
  - البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، دار هجر بالقاهرة، تحقيق: د.
     عبدالله بن عبد المحسن التركي ١٤١٩هـ.
  - الله المسلق الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف،
     الرياض، المملكة العربية السعودية ٢٢٦ هـ.
  - 🐲 صحيح الجامع الصفير، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت ٢٠٨٠ دهـ.
  - إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المكتبة العصرية بيروت، الطبعة الثالثة
    - 🦈 العميرة النبوية، ابن هشام (م سنة ١١٨هـ)، دار إحياء التراث العربي ١٤١٥هـ.
  - السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، على بن برهان الدين الحلبي، دار
     المعرفة، ببروت، لبنان.
  - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، حمال الدين أبي الحجاج يوسنف المزّى، دار
     الغرب الإسلامي ١٩٩٧م.
    - 🗱 شرح السنة، الإمام الحسين بن مسعود البغوي، المكتب الإسلامي ١٤٠٣هـ.

- غاية الموام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، محمد ناصر الدين الألباني،
   المكتب الإسلامي بيروت ١٤١٤هـ.
- قاریخ الطبری، أبو جعفر محمد بن جریر الطبری، تحقیق: محمد أبو الفضل
   إبراهیم، روائع التراث العربی، بیروت.
- الفتح الرباني لترتيب المسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد عبد الرحمن البناء
   دار إحباء التراث العربي، بيروت، لبنان.
  - 🦓 كتاب الأغاثي، الإمام أبي الفرج الأصبهاني، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- الرحيق المختوم، الشيخ صفى الرحمن المباركفورى، مكتبة دار السلام، الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤١٨ هـ.
- شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد سلامة الطحاوى، مؤسسة الرسالة،
   بيروت، لينان ١٤١٥هـ.
- الأدب العفود، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى، تخريج الأنبائي، دار
   الصديق، الجبيل، السعودية ١٤١٥هـ.
- الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية، الإمام الترمذي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ۱۹۷۷هـ.
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن على بن عبد الله الشوكانى
   الصنعانى، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة ١٤٢١هـ.

杂类杂类

# فهرستِ عناوين

| 003 800           | عرض ناشر                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 005               | عقديم [از دُاكْمُ عبدالرحمٰن بن عبدالبجبار الفريوائي] |
| 007               | مقدمه [عربی ایڈیش]                                    |
| 015               | مقدمه [لردوايدُ مِثن]                                 |
| 021               | گھوڑے کے بھی دوپر؟!                                   |
| 023               | میاب بیوی کے درمیان دوڑ کا مقابلہ                     |
| 024               | ہائے میرا مرا! اے عائشہ!                              |
| 026               | آپ خویصورټ میں ہا آپ کی بیویاں؟!                      |
| 027               | شو ہر کا سر چوم کر پوچھا!                             |
| 02 <sub>,</sub> 9 | ارے! تشبری جو بیا ایو بکر کی بٹی !!                   |
| 032               | اے اپی جال کی وشمن!                                   |
| 034               | بٹی کو چناونی!<br>ب                                   |
| 036               | سیده عا مُنشہ ﷺ پر بہتان تراثی اوران کی براوت         |
| 047               | خوش هراج بيوي                                         |
| 048               | اس کا چېره مجمی لیپ دو!                               |
| 049               | ای خبر کا کیا ہوگا؟!                                  |
| 050               | رسول اكرم عضيقية كالبيينه                             |
| 051               | تو تو بیزی موگئی!                                     |

| 052 | شايدتو پہلے شوہر کے پاس جانا جاہتی ہے؟!               |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 053 | تیری بوی نے تو تھے بھلے ہی کا تھم دیا تھا!            |
| 054 | عا ندنی رات میں بازیب نظراً گئی!                      |
| 055 | میرے خیال میں تو اپنے شو ہر کے لیے حرام ہوگئ!.        |
| 057 |                                                       |
| 059 | شوہر کی اجازت کے بغیر تفلی عبادت ممنوع ہے             |
| 061 | کیا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ جوان آ دمی ہے؟           |
| 062 | حِمَارُ رَبِمُورَكُ ہے علاج                           |
| 064 | تركثی يا انساري بي ہوگا!                              |
| 065 | ایک اعرانی کی وعا                                     |
| 067 | بيتوالله كے ليے ہے، ميرے ليے كياہے؟                   |
|     | روذبيح كے مٹے!                                        |
| 070 | گستاخی پر بھی ہنسی!!                                  |
| 071 | كد م الله اكرم الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 073 | اے اللہ! حارے اردگر و برسا                            |
| 074 | بارش کے لیے رسول اکرم منظومین کی دعا                  |
| 076 | رل گی ا                                               |
| 077 | ریکس نے کیا ہے؟                                       |
| 079 | صحانی کوصحانی نے 🕳 وہا!                               |
| 082 | جنایت کی حالت ہی میں نماز پڑھا دی؟!                   |
| 083 | احتاد کی گنوائش                                       |

| 085    | یا ک متی پاک کرنے والی ہے                   |
|--------|---------------------------------------------|
| 087    | لوتڈی ایک اور شرکا برتین؟                   |
| 088880 | کیا آپ کووه دن و د ہے؟                      |
| 091    |                                             |
| 092    |                                             |
| 093    | الله کی نافرمانی میں امیروں کی اطاعت نہیں   |
| 094    | آشوب چٹم ہے اور تھجور کھا رہے ہو؟!          |
| 095    | کیا واقعی بیتہارا بیٹا ہے؟                  |
| 097    | اُ اُٺ! بيد دور مجمي گزرا ہے                |
| 098    | اسحاب صفه کو بلا ؤ                          |
| 101    | تناعت پسندمخاج كى فضيات                     |
| 103    | کس نات کی وجہ ہے روئے گئے ہو؟               |
| 107    | مَنِی نِمَا زِیرٌ هانے کی تا کید            |
| 109    | مند فيفها كي بات پررسول اكرم عظيريم كي بنس  |
| 112    | په تېرنځينکوا                               |
| 113    | خندق کے دن رسول اکرم کھی کیا کی بنی         |
| .14    | کوڑ کیا ہے جمہیں معلوم ہے؟                  |
| 115    | چا جان! آپ جتنا مال جائيں کے کیجے!          |
| 117    | مروون کی خوبصورتی کیاہے؟                    |
| 118    | سواری پر چڑھتے ہوئے رسول اکرم منطقی کی انسی |
| 120    | - فِر ی فِرا                                |

| 121 | سمندر مین مجابدین اسلام                     |
|-----|---------------------------------------------|
| 123 | ہلی کے بعد آنسوا                            |
| 125 | دل میں کیا پلان بنارے تھے؟                  |
| 126 | بچوں سے شفقت کی ایک اعلیٰ مثال              |
| 127 | انسان کے جوارح (ہاتھ پاؤس) بھی وہ وارٹیس!   |
| 128 | بیوک نے اشعار کو قر آن مجھ لیا!             |
| 130 | شیطان کی گھلواڑ                             |
| 131 | مجینی میدان میں نشکر کے دھننے کی بیشین گوئی |
| 132 | وضو ہے گناہ جھڑتے ہیں                       |
| 133 | ز کچر میں جگڑ ہے ہوئے جتی                   |
| 134 | مشکل کے ساتھ آسانی ہے                       |
| 134 | البوحظاء اليآب كهدرم إن؟!                   |
| 135 | آخری جنتی                                   |
| 139 | میرے کمیرہ گناہ کدھر گئے؟!                  |
| 140 | سلمه! بيعت كرو                              |
| 148 | ايك عورت كاشوقِ حج إ                        |
| 150 | خاتون نے کیا کہا؟!<br>سے                    |
| 151 | آ تَلْمِينَ نُوتُ نه جائمِي!                |
|     | د جال کا خروج                               |
| 156 | کل کی تغیمت سے متعلق بیشینگوئی              |
| 158 | و بے گفتلول میں حامی!                       |

| 159 | چيچ چيکي گراني                                           |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 160 | فقروفا تہ کا خوف نہیں ہے!                                |
| 161 | ہر بات کی کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہوتی ہی ہے!                |
| 164 | تحجور کا ایک ظرا ہی مہی!                                 |
| 166 | قیافه شنای                                               |
| 167 | اب آپ کا محوت آتا ہے مانہیں!                             |
| 171 | عجد! کیاتم میرافق ادانین کرو گے؟!                        |
| 174 | يه خون دکن کر دوان                                       |
| 176 | بچوں کی بیعت!<br>میں نے ایک دعا جھپار کھی ہے!            |
| 177 | میں نے ایک دعا چھپار کھی ہے!                             |
| 179 | جانور پر بھی قصاص!                                       |
| 180 | رسول أكرم مُطْفَعَتِهِمْ كَا بِيثَابِ پِينِي والى خاتون! |
|     | یہ کیمے ہوسکتا ہے جبکہ کہا جا چکا؟!                      |
| 182 | اے محمد آیہ کون ہے؟                                      |
|     | لېم اندگى بركت                                           |
| 186 | يېږد يول کا حيله                                         |
| 187 | جب زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی!                      |
| 188 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    |
| 189 |                                                          |
| 193 | پھرتو تیرا تکیہ بڑا کشادہ ہے!                            |
| 194 | آب بني تَقَلَمْ بدايت نيس دي سكة!                        |

| عرفه کی شام رسول اکرم بیطنایین کی دعا                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آج کس نے روز و رکھا ہوا ہے؟                                                                         |
| ذ كت والا كون اور عزت والا كون؟                                                                     |
| 202                                                                                                 |
| عمر ال وفت چیچ به جن جا و                                                                           |
| رسول اكرم الطيخيّ حي چاپ بيشي هوئ تين!                                                              |
| 209                                                                                                 |
| 210                                                                                                 |
| رکت بنوی کا ایک منظر<br>شاید اس کا شوہر عاکب ہے!<br>شاید اس کا شوہر عاکب ہے!                        |
| شابدال کا شوہر غائب ہے!                                                                             |
| ا ين قرضنو ايمول كو بلاؤ                                                                            |
| نارانسنگی کی مسکرا دیث!                                                                             |
| کوان کی تعاب ہے۔<br>کیا آپ میرے بارے میں کوئی شعر فرمائیں گے؟                                       |
| عیاب پیرے بات میں اور                                           |
| میں نے نبی کریم کے مطابع کا حصہ پی کیا!<br>میں نے نبی کریم کے مطابع کا حصہ پی کیا!                  |
| ین کے بیر کی دعا ہے خوشی محسوس ہور ہی ہے؟<br>کیا تھتے میر کی دعا ہے خوشی محسوس ہور ہی ہے؟<br>سے بیا |
| کیا ہے اور میں ہے؟<br>ریکی بنتی ہے؟                                                                 |
| ىيەن ئات بىلىدىن ئىرىنانى!!<br>خنى <sub>غة</sub> اسلىمىن كى پٹائى!!                                 |
| عید ہیں ن پان ہاں۔<br>رسول اکرم منظوری سے قصاص!                                                     |
| ر وی در جانعے ہیں۔<br>درجھی عور پیدر جند میں فیلین جائے گی!                                         |

| •    |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 247: | یے ہے رمول اکرم میلیج کی ورک گی ا             |
| 248  | ا ل غذام کو کون قریدے گا؟!                    |
| 250  | و بی نه جس کی آگھ میں مفیدی ہے؟!              |
| 252  | اونی کا بچه ای دون گا!!                       |
| 254  | اونی کا بچه بی دون گا!!<br>میں نہیں اٹھنے کا! |
| 256  | میرے چیرے پر کلی تھینگی!                      |
| 257  | •                                             |
| 258  | •                                             |
| 259  | <br>يېان <u>ک</u> چه ې؟                       |
| 260  | بار برداری کرنے والا اونٹ                     |
| 261  | وو کان والے ا                                 |
| 262  | یان ہاں، بورےجسم کے مناتھ!                    |
| 263  | توسفينه ہے!                                   |
| 264  | الوبكره!                                      |
| 264  | ايوالورد!                                     |
| 265  | لبن کی طرح!                                   |
| 266  | ا بن سوکن کوکینس پایی؟!                       |
| 267  |                                               |
| 269  | ر مول ا کرم میشکون کی آخری مشکران شد          |
| 271  |                                               |
| 277  | فهرست مخناوین                                 |

































Rs. 100/-

### فرير مسكر پو (پرائيوين) لمثير أ FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-110 002 Ph.: 23289786, 23280786, 23289159, Fax : 23279998, Res.: 23262486 E-mail : farid@ndf.vsnl.net.in \* Websites : faridexport.com \* faridbook.com